





15.01/2

جب آب بازارے کول چرخریدتے ہیں تو اس براس کے مطابق استعال کی طریقہ کی ہوا ہو؟ ہے۔ اگر اس چیز کو اس طریقے کے مطابق استعال نہ کیا جائے تو اس کے مطابق استعال نہ کیا جائے تو اس کے خراب ہونے کی فررہتا ہے۔ ای طرح الله تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے؟ کا درہتا ہے۔ ای طرح الله تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے؟ کا درہتا ہے۔ ای طرح الله تعالی نے ہم سب کو اور سنوادا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا یا اوران اعضاء کی استعال کے ملائے میں استعال کے ملے میں استعال کے ملے میں استعال کے سلسلے میں ہے ایک عضوا زبان ' بھی ہے۔ زبان کے استعال کے سلسلے میں تر آن و حدیث میں مختلف ہوایات وی گئی ہیں۔ ان میں ہے ایک بیٹ ہے کہ "بمیشہ جی بولا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ '' ہمیشہ جی بولا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ '' استعال کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو االلہ سے ورواور ہے کو استحال کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو االلہ سے ورواور سے نوان کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو االلہ سے ورواور سے نوان کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو االلہ سے ورواور سے نوان کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو اللہ سے ورواور سے نوان کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو اللہ سے ورواور سے نوان کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو اللہ سے ورواور سے نوان کے ساتھ رہو۔ '' اے ایمان والو اللہ سے وروان کے ساتھ رہو۔ '' ایمان والو اللہ سے وروان سے سے کہ استعال کے ساتھ رہو۔ '' ایمان والو اللہ سے وروان کے ساتھ رہو۔ '' ایمان والو اللہ سے وروان کے ساتھ رہو۔ '' ایمان والو اللہ سے استعال کے ساتھ رہو۔ '' ایمان والو اللہ سے اللہ اللہ کے ساتھ رہو۔ '' ایمان والو اللہ سے اللہ کی ساتھ رہو۔ '' ایمان والو اللہ کی سے ایمان والو اللہ کی ساتھ رہوں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے ایمان کی ساتھ کی سات

یہ بات بین ہے کہ ہم اپنے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔
جیدا ماحول ہوتا ہے، ویبائل رنگ ہمارے اعمال و افعال پر چڑھیتا

ہے۔ اگر ماحول اچھا اور نیکی کا ہے تو آپ نیکی اور اچھائی کو اختیار

کر سے بین اور اگر ماحول کر اور گنا ہوں کا ہے تو آپ کرائی پر
آمادہ ہوجائے ہیں۔ اس آیت مین ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کا
حکم دیا ،کیس کے سے لوگوں کے ساتھ رہنے ہے سے اُن کا اثر آپ

کے دل ودمان میں آئے گا اور آپ جائی ہی کو پھیلا کیں سے ارشاد

ایک جدیث شریف میں نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا " بے شک سچائی نیکی کی طرف داہ نمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے ۔ اور بے شک آدمی سچ بولٹا رہتا ہے، یہال تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق یعنی سچا لکھ دیاجاتا ہے اور بے شک آدمی می سجا الکھ دیاجاتا ہے اور بے شک جھوٹ، بُرائی اور نافر مانی کی طرف راہ نمائی کرتا ہے اور بافر مانی دوز ن کی طرف لے جاتی ہے ۔ اور بے شک آدمی جھوٹ بولٹا رہتا ہے ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بروا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی بروا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے ۔ "

( بخارى اكتاب الاوب: 6094 مسلم اكتاب البروالصلة والادب 7609)

اس جدیت میں سے بولنے اور جھوٹ بولنے کا انجام بتایا گیا ہے کہ سے بولنے والا جمیشہ ہدایت اور خیر پر رہتا ہے اور بہی خیر اس کو جنت تک پہنچا دے گی جب کہ جھوٹا شخص جمیشہ بہانوں کی آٹر میں رہتا ہے اورائے ایک جھوٹ کو سے تابت کرنے کے لیے اس کو سوجھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔اگر وہ اپنے جھوٹ کا پول کھل فائدہ حاصل کربھی لے لیکن آخر کار اس کے جھوٹ کا پول کھل فائدہ حاصل کربھی لے لیکن آخر کار اس کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہے۔اگر دُنیا میں جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہے۔اگر دُنیا میں اس کا حقوث کا بول کھل اس کے جھوٹ کا بول کھل اس کا حقوث کی بولن اس کے جھوٹ کا بول کھل میں جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہے۔اگر دُنیا میں اس کا حقوث کی بولن آگے آنے والی زندگی ، آخرت میں اس کے جھوٹ کی بولن کا خیا ہے اس کے جھوٹ کی بولن کا خیا ہوگی کے شامنے اس کے جھوٹ کی بولن کی درسوائی ہوگی۔

بیارے بیوا میں عہد کریں کہ آپ ہمیشہ کی بولیں گے کیوں کہ سے اور ہاں اجھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا، کیون کہ جانا، کیون کہ کوئی بھی دات کو قبول نہیں کرنا جاتا۔

US I



مرحبابی ہے۔ بادشاہ سلامت! اگر آپ شنرادی کی واپسی عاہتے میں تو آب كوفوراً فرقان جادوكر كو بيغام بمجوانا جاسي-" إدشاء في بواك ویے ہوئے معاتب مشورے کا شکریدادا کیا۔ مجر بادشاہ کے سامنے ہوا کورٹش بجالائی اور تیزی ہے گل ہے روانہ ہو گئی مگر اپنی تیزی کی وجہ سے محل میں لگے ہوئے بھاری بردوں کو اٹھنل میسل کر محی اور پھولوں کا ایک کل وان بھی کارنس ہے زمین برآ گرا۔ بادشا وسلامت نے تورا اینے وزیروں کی میٹنگ ملائی۔ میٹنگ میں سب سر جور کر بیٹے رہے کہ شہرادی کو کس طرح چیخروایا جائے لیکن ان میں ہے کوئی بھی اتنا ہمت والانبیں تھا کہ فرقان جادوگر تک جانے کے لیے اپنی خدمات ویش کرتا۔ آخر تھک ہار کر بادشاہ نے شال سے سرد ہوا کو پھر طلب کیا۔اے حکم دیا کہ وہ خود ہی جا کر فرقان جادوگر سے او جمعے کیہ وہ کس شرط پرشنرادی کور ہا کرنے گا۔ ہوا جانے کے لیے فورا تیار ہو گئی کیول کہ وہ تو کسی سے بھی خائف نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ ایک جھونے کی صورت میں واپسی اختیار کی تر محل کے قالینوں سے جو تحوری بہت گرد اُڑی، اس سے بادشاد اور اس کے تازک وزیر کی ساعتوں تک کھانستے رہے۔ دوروز بعد ووخواب تمرینے وا پی لول۔ اس نے دہاں تک کا سفر بڑی سرعت سے مطے کیا تھا۔ مجراس نے

" میں ہے قلع کی کھر کی سے اسے جما تکتے ویکھا تھا۔ پھر میں نے اس کے سہری بالوں کو چھوا تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ شنرادی

اند سے بونے کو یا تال بھیجیں جو وہاں سے کوئی ہیرا ڈھونڈ کر لائے۔ اندھا ہونے کی وجہ ہے وہ خود اے نہیں دیکھے سکے گا۔ بوٹا ہیرے کو ایک تھیلی میں بند کر ہے ہمیں لا دے جے سب سے پہلے فرقان جاوؤگر ہی کھولے۔'' لیکن بونا اگر ہیرے کی بجائے کوئلہ تھیلی میں، ڈال کر لے آیا تو پھر کیا ہوگا؟'' بادشاہ سلامت نے ملکہ کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ راستہ لمباہے، یہ یا تیں راستے میں سوچیں گے۔ بونا یا تال میں گیا اور تھیلی میں کچھ ڈال کر لے آیا۔ بادشاہ نے ہاتھ لگا، کر اسے محسوس کیا تو تھیل میں پھر جیسی کوئی چیزتھی۔ بادشاہ نے دعا ما نکی که کاش وه کوئی ہیرا ہی لایا ہواور پھروہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ کل ملا کر ایک سو دو افراد نتھ جن میں کچھ بگھیوں اور پچھ گھوڑ وں پر سوار تھے۔ راستے میں بادشاہ نے سوالوں کے جوابات کا بہترا سوحا مرات كوئي حل مجھ ميں ندآيا۔ آخرية قافله خواب نگر جا بہنجا۔ خواب مرجیب وغریب جگه می -آسان اتنانیا لگ رمانها جیسے کسی مکان کی حصت ہو۔ وُ در بہاڑی کی چوٹی پر فرقان جاددگر کاعظیم الثان قلعہ نظر آ ربا تھا کیوں کہ وہ ملے اور سنبری پھروں سے بنایا گیا تھا، ابذا وہ دُور ے چکتا ہوا نظر آر ما تھا۔ بادشاہ کا قافلہ جب بہاڑ کے نیچے دادی میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی، لہذا بادشاہ کے ملازموں نے وہیں خصے گاڑ دیے اور خود کھانا بنانے لگے۔ سب نے اکٹھے کھانا کھایا مراس ووران سب مصم بیشے رہے۔ کسی نے کسی سے کوئی سوال جیس کیا۔ بادشاہ پریشانی سے ساری رات میں سویا۔ منداند هرے وہ جے سے نكلا إدر داوي من إدهم أدهم محوصف لكارة خرتهك كرايك يقرير بينه كيا اور رونے لگا۔ اخانک اسے ایسالگا جیسے اس کا ہاتھ کوئی جان رہا ہو۔ این نے استعصال کھولیں تو ایک گڈریا لڑکا اس کے قریب کھڑا تھا اور بھیڑوں کی رکھوائی والا اس کا کالے رنگ کا کتاجس کے سارے جسم ير لم المي المحتكم يالے بال تنے، بادشاہ كا ہاتھ حاث رہا تھا۔ گراہے نے بادشاہ سے اس کی پریشانی کے بارے میں یو چھا تو بادشاہ نے اسے بتایا کہ دہ اور اس کے تمام ساتھی جادوگر کے ملازم سنے جارہے ہیں۔ گذریے نے بادشاہ سے یوجھا کدا بھی دفت ہے، وہ بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ بادشاہ نے اسے سارا قصد سال کہ وہ ایل بنی کوچھڑانے آیا ہے اور پھر اسے تینوں شرطوں کا بھی بتایا کہ ہوسکتا ہے وہ پہلی شرط بوری بھی کر لے مرباتی دونوں شرطین بوری کرنا نامکن ہے۔ گذریے نے بہرطین میں تو بے اختیار منے لگا۔ اس نے 

W

فرقان جاد دگر کا بیغام بادشاه تک پہنچایا۔ وہ پیغام پچھاں طرح تھا کہ ا بادشاه کواییخ تمام وزراء سمیت خواب نگر تک کا سفر کرنا پڑے گا۔''وہ آپ کوشنرادی تب واپس کرے گا، اگر آپ اس کی تین شرطیس پوری کریں گے۔'' میہ بات کرتے ہوئے شالی ہوانے محل میں ایک چکر لگایا تو بادشاہ کو اپنی خلعت سنجالنی مشکل ہو گئی۔ واقعی شالی ہوا میں زاکت نام کی کوئی چیز نه تھی۔''میں بادشاہ ہوں۔ میں اپنی دولت ے جادوگر کی ہر شرط بوری کر سکتا ہوں۔تم جھے اس کی شرطیں بتاؤ۔'' بادشاہ نے ہوا سے کہا۔" سب سے سکے تو آپ فرقان جادوکر کے لیے کوئی ایسی چیز لے کر جا ئیں گے جس پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑی ہو، لین سب سے پہلے فرقان جادوگر کی نگاہ اس پر پڑے۔ آپ نے دوسرے مبر پر فرقان جادوگر کوکوئی ایسا کام بتانا ہے جو وہ کرنہ سکے کیکن مجھے امید نہیں کہ وُنیا میں کو ئی ایسا کام ہو جسے فرقان جادوگر پورا نہ کر سکے۔ پھر آخری شرط میہ ہے کہ جب آپ فرقان جادوکر کے دربار میں پیش ہوں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ اس وقت فرقان جادو کر کیا سوج ر ہاہے۔'' جب ہوانے بادشاہ کو بیشرطیں بتا نتین تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ موج رہا تھا کہ اتن مشکل شرطیں وہ کیسے پوری کرے گا جن کو یورا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بہلی شرط تو شاید وہ پوری کر لے اور زمین کے پاتال سے وہ کوئی ایسا قیمتی ہیرا نکلوالے جو دُنیا میں آج تک کسی نے ندد یکھا ہولیکن جو بھی اسے وہاں سے لے کر آئے گا، اس کی نظر تواس پر ہرصورت میں پڑے گا، حالانکہ شرط بہے کہ دُنیا میں اس چزیرسب سے بی نظر جادور کی برانی جاہے۔ پھر دوسری شرط بیہ كدوه اليها كون ساكام فرقان جادوگركو بتائے جودہ پوراندكر سكے۔ اور پھر آخری شرط میں کیے جانوں گا کہ فرقان جادوگر اس وقت لیا سوج رہا ہے۔ باوشاہ نے ہوا کو یو چھا کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو؟ وتو پھرآپ اورآپ کے تمام وزراء فرقان جادوگر کے ٹوکر بن جا میں معني المائي المائية ال جا میں، در ندسب کو ایک جادوگر کا نوکر بنتا پڑے گا۔ ' باوشاہ نے س جه کا کر کہالیکن ملکہ مال بھی تھی۔ وہ ہر صورت شیزادی کو چھڑ وانا جا ہی تھی، خواہ اسے بھی بادشاہ اور وزراء کے ساتھ جادوگر کی نوکرانی بنیا را سے اس نے بادشاہ کو ہرصورت چلنے پر مجور کیا لیکن باوشاہ کواس نے پہلے وہ چیز تلاش کرنے کو کہا جے جاد وگر سے پہلے بھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ باوشاہ، ملکہ، وزراء اور سب کے اکتھے سوچنے کے بعد جو جب سے اچھا آئیڈیا ان کے ذہان میل آماروں سے تھا کہ وہ ایک

کرسکتا ہے۔ باد ٹاہ اس کو جرائی

سے گھور نے لگا۔ اس نے گذر یے

دے تو وہ وعد؛ کرتا ہے کہ شبزادی

گڈر یے نے بادشاہ کو بتایا کہ اس

گڈر یے نے بادشاہ کو بتایا کہ اس

میں گھڑے ہوئے دیکھا ہے اور

میں گھڑے ہوئے دیکھا ہے اور

وہ اس کے لیے پچھ بھی کرسکتا ہے

گرآج اے بادشا؛ کا بھیں بدل

وہ اس کے لیے پیھ بھی کرسکتا ہے

گرآج اے بادشا؛ کا بھیں بدل

اس خادوگر کے پاس جانا ہوگا، بھی

اس خادوگر کے پاس جانا ہوگا، بھی

اوشا؛ خوتی سے راضی ہوگیا۔ پھر

بادشا؛ اپ مصاحب کے پاس گیا

اور انس اپ نیلے سے آگا؛ کیا۔

اور انس اپ نیلے سے آگا؛ کیا۔

اور انس اپ نیلے سے آگا؛ کیا۔

توتم آ سے ہو۔ "ال نے گذر ہے کو بادشاہ مجھ کر پوچھا۔" تم مجھتے ہو کہ زبانت ہے تم شیزان کو وائی لے جاؤ کے تو ایسانہیں ہوسکتا۔ تم سارق از تدنی میرے نظام بن کر رہو کے اور شیرادی ساری عمر میرے یاں رہے گا۔" "لیکن اگر میں نے تمہیں شکست دے دی تو تم يمان سے قلعہ جيوز كر بيشہ كے ليے علے جاؤ كے " گذر بے نے بے نوفی سے جادوگر کو جواب دیا۔ جادوگر کے غصے سے ستونوں کی آ گ سبزے سرخ ہوگئی۔ پھراس نے گذریے ہے اپنی مہلی شرط کا جواب ہو چھا۔ وہ کئے لگا کہ ضرور وہ کوئی یا تال یا سمندر کی تہہ سے كونى بيرا نكال كر لاما بو گا مراس بهي كمي ندكسي مجهلي يا حشرات الارض من سے سن نے ویکھ لیا ہوگا۔ "ونہیں، من کوئی ایس چیز لایا ہوں جے کئی چرند برند یا کیڑے مکوڑے نے ابھی تک نہیں ویکھانے" ان في جيب من باتھ والا اور ايك اخروث نكال كر جادوگر ك ما من ریجه ویا۔ "اب اس اخروٹ کو کھولوتو اس میں تمہیں گری ملے گی جے الحی تک کسی نے نہیں دیکھا۔" جادوگر جیران ہو گیا۔ غصے سے ال نے آگ کے شعلول کو اس وفعہ ناری کر دیا۔ اس کے غصے سے سجی زر کے مرگذریا الک نیس تھرایا۔ ای نے جادور کو کہا کہ اگروہ خاص تووور اخروت تور كروكها بحي سكت عمر حادد كرت كها كداس ا كونى صرورت ألى دائيك من مم ين مل الوق ورى كروى

گڈریا اور اس کا محنگھریا لے بالول والا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملکہ اور تمام وزراء با بشاہ کا فیصلہ مان گے کیکن یا بشاہ کے سب سے یرانے وزیر نے گڈریے کو بتا دیا کہ اگر وہ شرطیں بوری نہ کرسکا تو وہ خوداس کا سرقلم کروے گا۔ پھرگڈریے نے بادشاہ کا شاہی لباس بہنا اور سر برشای تاج رکھ لیا۔ اب اے کوئی نبیل بہوان سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے یا کہیں۔ بارشاہ نے خود وزیروں جیسا کہاس زیب تن کر لیا۔ پھر گذریا قلع میں جانے کے لیے پہاڑ پر جڑھنے لگا۔ راستے ہیں، ال نے ایک جھاڑی میں سے کوئی چیز اٹھا کرائی جیب میں ڈالی مگر بادشاہ ندر کھی سکا کہ وہ کیا چر بھی۔ آخر کاراوہ قلفے کے دروازے پر بھی گئے اور پھر قلعے کے ور واڑھے پر زور سے دستک دی۔ در واز وخور بخو ر كل كيا اورسب قلع كيا غرر واخل موسكة الووجيع ي اعرر واخل ہوئے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سب سوج رہے تھے کہ بہا میں اب مجى بدوروازه كلے كا بھى يائنس يكرووسكى كرون سے كرو كر جادوكر كے كمرے تك منے كروں كى چھتيں اى او كى تھيں جيے أسان مواور جن ستونول بريد جيتين كمرى تعين، وه ستون لگيا تها جيسے مزريك كا أك سے بوئے بن حادوكرائے كر لے من جيا تھا۔ قدوقامت میں وہ کی جن ہے مہیں تھا۔ اس کی بری بری سر المنكس الول جنك راي تحيل جيم ان من زمرو براسيد مول والحياا

الين ملك يہنجة ای شفرادی کی شادی گذر ہے سے موکی ۔ شادی کے شادیانوں کی آواز اتن بلندھی کہ دُور دراز کمن جگہ فرقان جادوگر بھی بہ آوازیں من کر غصے سے پیچ و تاب کھا تا رہائیکن اب وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیوں کہ گڈریے کے باتھوں شکست کھا کرایں کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہ کسی کو منہ रिक्षे \_ \_ डे वी प्रीम्म क्या - कि कि कि

ملک کے لوگ دوبارہ بادشاہ کے ساتھ شہرادی کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔

W

WJ

P

Q

اب دوسری شرط کے بارے میں بناؤ کہ کون سا انیا کام ہے جو میں نبیں کرسکتا۔'' گذریے نے منہ سکوڑ کر ایک مخصوص سیٹی بجائی تو اس كالمُفْتَهِمِ يالِے بالول والا سياه كمّا بها كا بھا گا اس كے ياس آ گيا۔اس نے اے جادوگر کے حوالے کیا اور جادوگر کو کہا کہ اس کے تھنگھریا لے بال سيد هم كر دور جادوكر كتے كے اتنے تھنگھريا لے بال ديكھ كر یاگل ہو گیا۔ اس نے کئی دفعہ کتے کے بال سیدھے کئے مردوہ دوبارہ ویے کے ویسے ہی ہو گئے۔ اس میں خوادد کی استری منگوائی اور اس ے کتے کے بال اسری کئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ بال خشک ہو کر اور گھنگھریا لے ہو گئے۔ اس نے جھنجملا ہے میں کبی جنز منزر پڑھے جس سے کتے کے بال کئی دفعہ سیدھے ہوئے مگر جیسے ہی جادوگر خاموش ہوا، بال بھرانی ہیت بدل کر تھنگھر یا لے ہو گئے۔ غضے سے جادوگر آگ بکولہ ہو رہا تھا۔ گڈرے کے علاوہ سب لوگوں کا خوف ہے برا حال تھا۔ ستونوں کی آگ کا رنگ بھی جادؤگر کے موڈ کی طرح بدل رہا تھا۔ آخر جادو کرنے مان لیا کہ دوسری شرط بھی بوری ہو گئے۔ مجراس نے گذریے کو کہا کداب تیسری شرط پوری کرو-اس نے سے مجھی مان لیا کہ بادشاہ اس کی تو جع سے زیادہ جالاک ہے <del>۔</del> W

W

P

گذریے نے جادوگرے یوچھا کہ آب وہ میرچا ہتا ہے کہ اے بتایا جائے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ جادوگر ہس کر بولا کمر بیر بتانا ناممکن ہے مگر گڈریے نے انتہائی اونچا قہقہہ لگایا کہ سارے قلعہ میں اس کی آواز گوجی۔ سارے حاضرین اس کا قبقہدس کرسششدر رہ کئے۔ جادوکر بھی جیران رہ گیا۔ گڈریے نے اے بتایا کہ وہ اس کے خالات آسانی سے يره سكتا ہے، اس ليے بنس رہا ہے۔ اس في

3 كيندا جنكلي حالورول مي سب سيزياده عصيلا موتا ب-انسان يا جانوركود مي ای در جرک انستا ہے اور اینا سینگ اٹھا کر مار نے کودوڑ تا ہے۔ اس کی نگاہ بہت مرور مول ہے۔ مدہندوستان کے جنگلوں میں بایا جا تا ہے۔



4- افريق من الك جيب وغريب يودا ما ياجا تا عدال كا محول دن عن مكال ع اور شام کو بند ہو جاتا ہے۔ جوشمد کی تھیاں شام کوآ کر پیول کا رس جوی ہیں وہ اس يول في مدروال بن اور الله عند يول الله المراس



1-سل یالی کا جانورے مراس کی بادہ مطلی پر مجے دیتی ہے۔ جب رہ بچہ بڑا ہوتا

ہے تو وہ سندر میں جائے ہوئے ڈرتا ہے میان مال زبروتی اے یال میں لے جال

2- المحى الى سوند سے كھا تا يتا ہے ۔ الرانى كے وقت كى سوند تصاركا كام ديتى ہے کیلن بعض ادقات میں جمولے کا کام بھی دیتی ہے۔ متنی دے تھی دور جال نے تو المالي على المالي المالي على المالي على المالي على المالي على المالي على المالي المالي



''تم کیا سراک کے درمیان پھر رہے ہو؟ چلوا گھر جا کر بیٹھو۔

ہاں باب اسکول نہیں بھیج سکتے تو گلیوں میں آوارہ گھوشنے

کے لیے بھیج دیتے ہیں۔'' مہران نے سراک پہ اُجا نک گاڑی کے

سامنے آجانے والے ننگ دھڑ نگ بیچے کو جھڑ کا اور بڑ بڑا تا ہوا واپس

آگیا۔'' نجانے کیے لا بڑواہ ماں باپ ہیں۔'بیول کو کپڑے تک نہیں

لے کر دے سکتے اور پھر یوں آوارہ گھو منے گی اُجازت دے رکھی ہے

میں ساری سراک ان کی ملکبت ہے اور پھراگرا کمیڈنٹ ہو جانے تو

واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔' جاال ، گنوار کہیں گئے۔'

مہران ایک کھے کے لیے اس کی حالت پرترس کھا تا دکا تو تھا مگر ایسا غصہ آیا کہ وہ بچے کی تا بھی کو بھی خیال میں مذافا یا اور اسے جھڑک کر گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ بچے کو جس زور دارانداز سے جھڑ کا گیا، وہ

2014/98 (2019)

وہیں سہم گیا گرمہران نے بیچھے مڑکر بھی نہ دیکھا۔ مہران کے ساتھ ہی بیٹھے، اس کے والدا وا نک ہی سوچوں میں گم ہو گئے اور بیرحالت مہران سے چھی نہروسکی۔ وہ خاموش رہا۔

سازا راست ندای کے والد نے بات کی ندای نے ، حالال کہ سفر کے دوران وہ اکثر مہران کوٹو کتے ہتے۔ بھی ڈرائیونگ اور بھی ملکی حالات گفتگو کا محور بھوتے ۔ بیدان کا معمول تھا مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے مہران سے کوئی بات نہ کی جس سے اسے پریشانی لائق

گرینج تو میران تر و تازه ہو کر کھانے کی میز پر بہنچا تو ابو کی خاموقی دوبارہ اس پر عیال ہوگی کیوں کہ کام کے دوران سارا دن وہ اتنا معروف تھا کہ اس یا دائی تہیں رہا۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ اس کی نظر گھانے پر برای تو اسے فرید غصہ آگیا۔ ''امی! یہ کیا ۔۔۔''امی! یہ کیا اور نہیں کی نظر گھانے پر برای تو اسے فرید غصہ آگیا۔ ''امی! یہ کیا اور نہیں کی کو کھول کی سکتا ہمارے گھر۔۔۔ '' فرید ان جیا تو امی خفا ہو گئیں اور بولیں:

میک سکتا ہمارے گھر۔۔۔۔ '' فرید کا میں خطاب تو نہیں کہ ہم میان دروی اور سادگی کو کھول رہند کی کو کھول کی کہ میں نہ دروی اور سادگی کو کھول رہند کو کھول کی کو کھول کی کھی کہ میں نہ دروی اور سادگی کو کھول

وواب ان سب کا خیال رکیس، میرانهیں۔ " بید کہ کر میران

کوازر میں کورے کے دھیرے چھی کتاب پکڑے، نظرین کتاب اور ہاتھ کوڑے کے ڈھیرے روٹی کا ٹکڑا ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ المستخ مین کلاس ہے ایک ٹیچرنگی ادراس بیچے کو یوں بیٹھے و کیھرکر اس کی آنکھوں میں آنٹو بھرآئے۔ بچھلے کئی دنوں سے وہ اسے یو ٹبی بینها دیکھتی مگر کچھ نہ کہتی ۔ وہ لڑ کا روزانہ اسے حسرت بھری نگا ہوں ہے و کھتا اور وہ چلی جاتی مگر اس دن منظر بدل گیا۔ وہ جانے کی بجائے مڑی اور ادھرآ گئی جدھر بچہ بیٹھا تھا۔ بچہ مجھا شایداس ہے کوئی علطی ہو گئی ہے۔اس نے کتاب مجینک دی۔ وہ تیچر آئی مگر کچھ کھے بغیراس کا ہاتھ تھاما اور اے لے جا کر ہاتھ منہ دھلوایا اور بیار کرتے ہوئے بولی:"بیٹا! آپ بڑھتے کیوں ہیں؟" یہ پہلا سوال تھا جس کو سننے کے بعد وہ لڑ کا جو قریباً دی برس کا ہوگا، بولا: "میں کیسے پڑھوں مس؟ میرے امال ابا تو مجھے روتی تک نہیں لے کروے سکتے مگر مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ کو بتا ہے کہ میں نے الف سے اللہ اور ب سے بہم اللہ سیمی ہے۔ وہ جب آپ براھا ر بن تھی تال ....ت۔'' بدكبدكراس كمعصوم چرے برايكم مكرابث دور كئ مصباح اسے ہنتاد مکھ کر بولی ( "احجا! آپ روزانه آجايا كروه مين آپ كو پر هادُل گي- نهيك وداس کی جوال کی منتظر تھی جب لڑے نے اثبات میں سر بلایا۔ اس براس کا چرہ خوش ہے جگمگا اٹھا۔ بھراس نے بچے کو بسکت، ٹانیاں اور دوسري چيزي جوائي نے جھي تبيل ڪائي تھين، وہ لے كرديں۔ آگے ون پھروہ اُدھر آیا مگر آپ وہ کوڑے کے ڈھیر برنہیں بلکہ كلاس بينج يرجيفا - يفريد معمول بن كيا كرمضاح است روزان برهاتي اور وہ ول لگا كرير هتا۔ ايك دن مصالح اس كے تين جار جوڑے خوب صورت شلوار قمیص کے لائی اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ چلا تو اس نے اسے این ساتھ گاڑی میں معایا اور ساتھ لے گی۔ای نے گاڑی کا سفر پہلی بار کیا تھا۔ پھر جب گاڑی رکی تو وہ گھر دیکھ کر حیران ره گما به ساوه مگر خوب صورت جھوٹا سا گھر جس میں مصباح ایے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے گھر کے جا اگر اے نہلا دھلا کر گیڑے

يبنائے۔ وہ بہت فوج صورت لگ رہا تھا۔ اتنے بین اس کے شوہر

ш

کھانے کو دھتکار کر چلا گیا۔ او پ چاپ دیکھتے ترہے۔ یہ آبن کا نہیں روز کا معمول تھا۔ جس کی فہران کی پیند کا کھاٹا نہ جبا وہ یونکی کرتا پہ وہ ہر کاظ ہے فرمال پر دار تھا تکر جہاں بات پیند کی آتی، وہ

وين افر مال كي عدين ادكرات اس کی ای نے کئی بار وجیزے دھیرے مجھایا۔ اللہ سے رورو کراس مسئلے کاحل جایا مگر بے سوور و پیر بھی اللہ سے مالوں نہیں تھیں کیوں کہ وہ جانی محیں کہ اللہ کے بال ور ہے یہ اندھر مہیں مرآج کے واقع سے ابو کا مبر کا بیاند لبر او گیا کرای کے لاکھ روکنے یو، ندند کرنے کے باوجود ابو غصے میں مبران کے کرائے میں مجھے۔ ووائی چیزین سمیٹ رہا تنا جب ابونے ایک زاور دار تھٹر اس کے مند پر دبید کردویا۔ وہ اس اجا مك ملے ہے وم بخور ہو كيا۔ ابولئے آج تك مبران ير ماتھ نداشايا تما كرآج علي إلى الكرا عال تما يركاني تؤقف ك العدود بول: "ا پنا لہجہ درست کرو۔ ال کے ساتھ یوں بات کرتے ہیں۔ چلوان بچوں کانبین تو کم از کم مال کے درجے کا بی احرام کرلو .... ٥ شكر اداكروكم الله في مهين مر چيز عطالي الم مراني اصليت مت بھولو۔ان لوگوں کو دیکھو جوروکھی سوکھی کھا کرگز ار وکرتے ہیں ،کوڑے و کے دھیرے کھانے کے لکڑے چنتے ہیں مگر ترف شکایت منہ پرنہیں لاتے۔ کتنی منتوں سے مانگا تھا تہمیں گرآج تمبارے لیجے کے بعد میرے دل میں پیرخواہش اتھی کہ کاش! میرا بیٹا نہ ہوتا۔ مین نے تو سوحا بھا کہتم مصباح بنو محے مگروہ میری غلط جہی تھی۔"

ابوغے میں بولتے جلے گئے تو مہران کواس حملے کی وجہ پتانہ جلنے
کے ساتھ ایک نام پرسوئی اٹک گئی۔ ہزاروں سوال ذہن میں گروش
کرنے گئے۔مصباح....؟ آخر کاروہ بولا:

"کون مصباح؟" مہران بولا تو ابو نے شفقت آمیز آنکھوں سے جواس وقت آنسود ک سے جری ہوئی تھیں، دیکھا اور بولے:

"آوا میں تہمیں بتاد ک کہ وہ اپنے مان باپ کی کیسی خوب صورت بیٹی تھی ۔۔۔ کتنے خوش نصیب ہتے اس کے والدین ۔"
میٹی تھی ۔۔۔ کتنے خوش نصیب ہتے اس کے والدین ۔"
میٹی تھی ۔۔۔ کتنے خوش نصیب ہتے اس کے والدین ۔"

یہ کہ کر ابو نے مہران کو کا ندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بھایا اور
ابولے ''جس طرح آج اس جگہ وہ شخصے شخصے بھول ننگ دھر تک کھیل
دے شخص آج سے کافی عرصہ پہلے ویسے ہی جلیے میں ایک بحد یا کرتا
تھا۔ فرق میں تھا کہ ابن نے شلواد بہن رکھی تی اور اسکول سے مخصلے

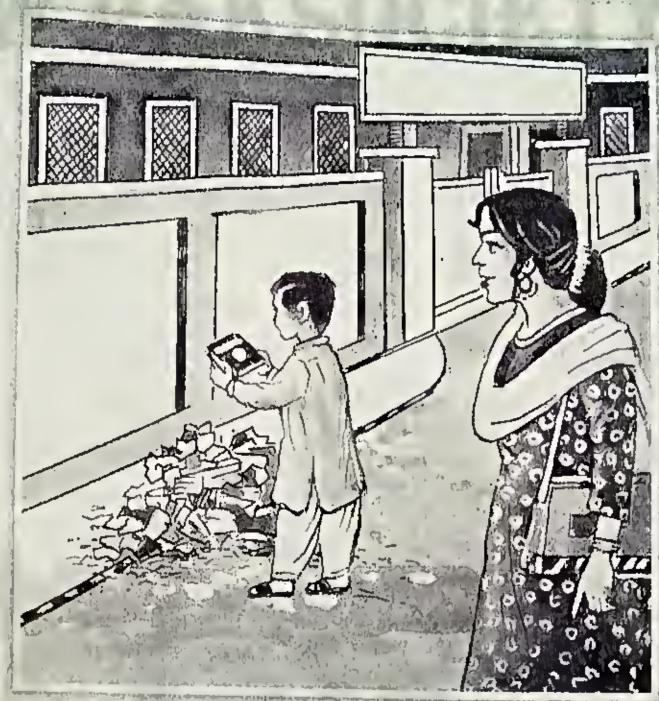

بن جاؤ\_ یادرکھورد زِمحشراس کی بوچھ پچھ ہوگی۔''

مهران جو حيب حياب بيضاسب يجهين ربا نفا، بولا:

"ابوا مین مصاح ہے اور اس بجے ہے مانا جا ہتا ہوں۔"

مہران نے جواب طلب نگا ہوں ہے اس لڑکے کی طرف
دیکھا۔ وہ اندرے تذبذب کا شکار نظر آئے۔ پھر جھکتے ہوئے ہوئے اولے

"مصاح ہے تو ملوا دوں گر لڑکے ہے نہیں ..... تم ہنو

UD

''نیکا وعدہ! نہیں ہنسوں گا۔۔۔۔ پلیز ۔۔۔۔'' ابو کا دوستانہ رویہ بحال ہوتا و کی گرمہران فورا بولا تو اس کے ابو نے اپنے باز و پھیلائے اور بولے: ''نو آئو گلے ملواس ہے۔''

مبران چوجس آمیز نگاہوں نے ابوکو دیمے رہاتھا، پہلے حیران ہوا، پہلے حیران ہوا، پہلے حیران ہوا، پھرائی کی جانب دیکھا تو وہ مسکراری تھیں گرمتا کی آنکھوں میں نمی نے اے بتادیا کہ وہ لڑکا کوئی اور بیں بلکہ اس کے ابو ہیں۔

وہ اٹھا اور ابو کے گئے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔آج اس پرسب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ آنبواس کی آنکھوں سے بہر کورخساروں میں جذب ہوئے گئے۔ وہ آج پشیمانی کے تمام آنسوں ابو کے گئے لگ کر بہا وینا جاہتا تھا کی گاڑی آ کر رکی تو پہلے وہ خونگا، پچر مصبال کے ایک بھلے نے اس پر حقیقت عمیاں کر دی اور وہ جملہ وہ آج تک نبیس مجمول یا یا:

"بية الرابياء - پاكتان كى سار كى بيل المان كى الله الله كار كى بيل الله الله كار كى الله كال من ي الله الله كال من ي الله كال من الله كال من الله كال كال الله كال كال الله كال كالله كال

مبران کے ابو عاموش ہو گئے تو شرمندگی کے آثار مبران کے چبرے پر نمایاں تھے۔ اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے ابو بولے:

"بیٹا! یہ بیجے اللہ کے پیول ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کی تالی کی وجہ سے یہ پیول بین مرمزجھائے نہیں۔ ہم ان کا تالی کی وجہ سے یہ پیول برنما ہو گئے ہیں مگر مرجھائے نہیں۔ ہم ان کا کل سنوار سکتے ہیں۔ پیر شجائے کتنی وعا کمیں، ہماری بلائش ٹال سکتی ہیں۔ پیر اللہ کے جارا تھیب کیل جائے۔ پیمراللہ کے جبراللہ کے حبیب نے بھی تو کہا ہے۔

منجو ہمارے جیوٹوں پر رحم اور برنوں کا احترام ہیں کرتا، وہ ہم میں نے بیں۔''

تو کیا بیاا ہم اسے بیارے کی اللہ کے حبیب ہی آخرالز مال کو الر ان بیجوں کی جگہ تم اراض کر سکتے ہیں؟ نہیں تال ۔۔۔۔ غور کرو اگر ان بیجوں کی جگہ تم موسق کوئی تم سے اس لیجے ہیں بات کرتا پھر؟ تمہارا ول ٹوٹنا ، تمہارا ور زم روٹ کو ول کرتا ، تمہارا گل نال ۔۔۔ اور پھر وہ بھی معصوم اور زم دل کے بالک ہیں نہ بیٹا اسمال کی طرح روشنی پھیلائے والا چراغ ۔ والا چراغ

20148

01408 -5745

PAKSOCIETY.COM



#### ٱلْكَيْرِيرُ ((بنت برا))

ہے۔ اَلْکَبِیْرُ جَلَّ جَلَالُهٔ کے معنی ہیں بہت بڑی شان والاجس کے علاوہ تمام چیزیں اس سے کم تر ہوں۔

#### ميرا تعارف.

1- سورے ایک مرخ کیے کی صورت میں نظر آتا الکھ گنا ہوں حالاں کہ جس زمین پر آپ دہ رہے ہیں میں اس سے 13 لاکھ گنا ہوا ہوں۔ اربوں ، کھر بوں شوں وزنی کیے بغیر ستون کے قائم ہے۔ میری گری سے پھل پکتے ہیں ، سروی میں میری دعوب بہت اچھی لگتی ہے۔ میں مسلسل دن رات حرکت میں ہوں۔ اللہ تعالی نے میرے لیے جو راہ مقرر کر دی ہے، ہزاروں سال سے بالکل ای طریقے پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دومری جگہ بالکل ای طریقے پر چل رہا ہوں۔ میرے ایک جگہ سے دومری جگہ جانی کا نظام، جانے ہے کو راہ ہوں۔ میں رات ۔ ساری زمین کا نظام، جانے ہے کو راہ ہوں۔ میں تو اس کی بس ایک چھوٹی دوشی اور حرارت کے دریعے سے چل رہا ہے۔ وہ ذات جس نے موثی اور حرارت کے دریعے سے چل رہا ہے۔ وہ ذات جس نے موثی اور حرارت کے دریعے سے جل رہا ہے۔ وہ ذات جس نے موثی اور حرارت کے دریعے سے جل رہا ہو ایک فرشتہ اتنا بردا ہے کہ اس کی میں ایک چھوٹی میں وہ سے رہان کا تصور بھی تیں گیا

جا سكنا۔ وہ أيك ہے جو اَلْمُتَكَبِّرُ جَلَّ جَلالُهُ (بہت برالُ والا) ہے۔الْكَبِيْرُ جَلَّ جَلالُهُ (بہت برا) ہے۔

یں روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہوں۔ یہ بیغام ہے کہ بجھے روزانہ فول آتا ہے۔ انسان تو میرے سامنے بچھ بھی نہیں، اسے بھی ایک دن زوال آتا کے گا۔ صرف ایک ذات جس نے مجھے بنایا وہ لا زوال ہے، وہ ہمیشہ سے ہادر ہمیشہ رہے گی۔

2 چاند: جب میں رمضان شریف میں پہلے دن دکھائی دیا ہوں تو ساری دنیا میں خوشی پھیل جاتی ہے اور عید کا چائد و کیھے کے لیے آپ سب بیچ تو باب اور بقرار ہوتے ہیں۔ جون جول میرک دوشی برستی رہتی ہے، اس سے پیلول میں مضاس آئی ہے۔ چودھوی رات کو میں بہت خوب صورت ہوتا ہوں اور جب میری خوب صورت ہوتا ہوں اور جب میری خوب صورت ہوتا ہوں اور جب میری خوب صورت ہو جاتا میری خوب صورت کی ایک پرانی شینی کی طرح ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ ورخت کی ایک پرانی شینی کی طرح ہو جاتا ہوں۔ میری طاقت نیس کہ درخت کی ایک برانی شینی کی طرح ہو جاتا ہوں۔ میری طاقت نیس کہ مورج سے فرا جائی رائے جو ایک اور سوری جھے جھو ہوں۔ میری طاقت نیس کہ سورج سے فرا جائی رائے والے رائے مقرر کر دیے ہوں۔ ہو جاتا ہیں نے میرے لیے رائے مقرر کر دیے بین اور اور سوری میلے سکے۔ جس نے جھے خوا مان لیا تھا جالاً کلہ جو چرخ دوب ہو جالے ہوں۔ ہر اور اس سال سے ای رائے پر چل رہا ہوں۔ پرسون پہلے بین رہا ہوں۔ پرسون پرسون رہا ہوں۔ پرسون پرسون بین رہا ہوں۔ پرسون بین رہا ہوں۔ پرسون بین رہا ہوں۔ پرسون بین رہا ہوں۔

اور جے زوال آئے وہ کیوں کر خدا ہوسکتا ہے!

"اے اللہ! یہ رات کے آنے کا دنت اور دن کے رخصت ہونے کا وقت اور دن کے رخصت ہونے کا وقت اور تیرے داعی کی آواز ہے، بس مجھے بخش دے۔"
میرے ختم ہوتے ای میرا بھائی "دن" آجاتا ہے۔

5. پھاڈ: یں وہ ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زیان کو پائی بر بچھایا تو وہ ڈول رہی تھی، جیسے ایک پائی ہے جری ہائی میں کوئی برتن ڈالیس تو وہ کیے ڈولے گا۔ ای طرح زبین، پائی پر ڈول رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈولے سے بچانے نے کے لیے جمعے بنایا۔ جمعے زمین کے لیے کیل بھی کہا جا سکتا ہے: میں کروڈوں کی جمعے زمین کے لیے کیل بھی کہا جا سکتا ہے: میں کروڈوں کی تعداد میں زمین مجر میں بھیلا ہوا ہوں۔ کہیں میرے اوپر برن بہی برف ہے اور میں برف سے ڈھکا ہوا ہوں۔ کئی جگہ میرے اوپر برن بہی شاواب جنگلات ہیں، کئی جگہ میں صرف پھروں کی ضورت میں ہوں۔ کئی جگہ میرا رنگ لال ہے اور کئی ایک جگہ کالا، سبز اور کئی ایک جگہ جہاں بوائدی کی طرح جبکتا ہوا سفید ہوں۔ بہی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جبکتا ہوا سفید ہوں۔ بہیاں برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جبکتا ہوا سفید ہوں۔ بہیاں برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جبکتا ہوا سفید ہوں۔ بہیاں برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جبکتا ہوا سفید ہوں۔ بہیاں برف بی برف ہے وہاں جائدی کی طرح جبکتا ہوا سفید ہوں۔

ہے۔ میں ہزاروں میل طویل بھی ہوں۔ بھے دیکھ کر چھوٹے سے کے انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اب پہاں سوچنے کی بات سے ہے کہ میں اتنا بزا ہوں تو جس نے بھی بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا۔

ہے رہیں اور ایس کو ایس کے ایک میں نے ساری زمین کو ایک اور ایس کے ایس کے ساری زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ برے برے ان ان ہیں مارتے سمندرہ روانی ہے بہتے دریا، نہریں ۔۔۔۔ میرے ای دم ہے تو قائم میں۔ فرخون نے جو برائی اور خدائی کا دعونی کیا، اس کے فرور کو اللہ تمالی نے میرے وریائی اور خدائی کا دعونی کیا، اس کے فرور کو اللہ تمالی نے میرے وریائی اور خدائی کا دعونی کیا، اس کے فرور کو اللہ کا ایس کے فرور کو اللہ کی ایس نے اسے خوب نمو لے کا ایس کے فرور کو خوب اپنے تبد میں موجود خاک سے ملا ویا۔ اللہ خروہ جو میں غرق دو گیا اور پھر میں نے اسے دنیا والوں کی مبرت کے لیے کنارہ نے یہ بچینگ دیا۔

میرے طوفان کے سامنے ونیا کے بنائے ہوئے بند تہیں تفہر سے بیس فاوق کو اند تعالی نے بنایا اگر اس کی بڑائی کو جھوڑ کر کوئی این آب اس کی بڑائی کو جھوڑ کر کوئی این آب کو بڑا کے اور نرور اور تکبر کرے تو بڑھ پر بنا موا سمندر بے ایک مؤسش کرتا ہے کہ ان کو نقل جاؤل مکر اس بڑائی والے اند تعالیٰ نے بھے آگام وے دی۔

بیارے بیجا جھے ٹی کر اللہ اقعالی کا شکر ادا کرنا تو نہیں بھواو گے؟

بیارے بیجا اللہ کا نام لیما اور پی کر الحمد للہ کہنا یادرہ کا نا اللہ اللہ کہنا یادرہ کا نا اللہ اللہ کہنا یادرہ کا نا اللہ اللہ کہنا یادرہ کا نا اللہ کہنا یادرہ کی کر الحمد للہ کہنا یادرہ کی کا نا اللہ کا نام کی کہنا ہے۔

#### فيلير كالاشخام

نونل بن مساحق کتے ہیں: بخران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوانی کو دیکھا جو بڑا خوب صورت، لمبا چوڑا، جوانی کے نشے میں جورت میں خود تھا۔ میں نگاجی جما کر اس کے جمال و کمال کو و کیھنے لگا۔ اس نے جورتی ایک کیے دیے اور کیا دیکھ دے ہوا؟''

میں نے کہا: '' بھے آپ کے حسن و جمال پر تعجب ہورہا ہے۔'' اس نے جواب دیا جو تکبر ہی محبر قفا۔ کینے رگا: صرف مختصے ہی نبیل ، خور اللہ کو بھی تجب ہورہا ہے (انعوز باللہ)۔

نوفل کئے جین یہ کفریہ کلمہ کہتے ہی وہ سکڑنے لگا۔ اس کا رقب وروب اُٹر عمیا، یبال تک کہ اس کا قد ایک بالشت رہ عمیا۔ اوگ جیران رو کئے، آخر اس کا ایک رشتہ دار استدا پی آستین میں ڈال کر نے تمیا۔

W

W

P

k S

(

W

W

ı

1

Q



" عبدالرانع ..... أستاد عبدالقاار نے ایل سخت نکا اول ہے و اے گورا اور تنابیمی کہی میں ایکارا۔ ان کے سرخ وسنید چہرے برغامے کی اول الگ سے نظر آ رای تھی۔ وجوتی اور اس کے اوپر سفید کرتہ، جس پر سفیدی وها هم سے کڑھائی ہوئی تھی، ان کا بخت وس حایہ تھا۔ أستاد عبدالقاار الي غصے اور اصول پندنی کی وجہ سے مہت مشبور تھے۔انبوں نے بچوں کو ہمجی مارامبیں تھا مگر ان کا رعب و دید ہے اور خوف ای بول کے لیے کافی اوتا تھا۔

عبدالرافع کی تو استاد عبدالقادر ہے جان جاتی تھی مگر اس کی امال بتول بی بی این این ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے استاد مبدالقادر بھائی ہے ہوئے تھے اور بوہ بتول کی ٹی کے اکلو تے ، مندی اور لا ذیے بینے کولگام صرف اُستاد عبدالقاور ہی ڈال سکتے تھے۔ أستاد عبدالقاورجو يورك كاول من أستاد جي كام ع اياري

جاتے سے ود این سب طالب علموں مرتصوبسی انظر مرتحقے سے اور اسکول کی اچھی ہے اچھی کا زکر دگی کے لیے دن رات مخت کرتے ہے۔ عبدالرافع أيك دم نيند سے بيدار ہوكر أشير لر بين كيا۔ اس ك سالس تیز تیز چل رای تھی۔ ماہتے پر اپننے کے قطرے بتھے۔ا ہے ایسے

لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے ابھی ابھی اُستاد جی کوحقیقت میں ویکھا ا است یاد ہے کہ اسکول کے زیانے میں اُستاد جی نے جب مجی ات كسى چيز سے منع كرنا مويا تنبيه كرنى مو، وه اين مخصوص رعب و وبربه والى آواز من صرف اتنا كہتے تھے۔

و و فور مجم جاتا تا آر آ کے کی بات وہ خود مجم جاتا تھا۔ آج ات سال گزر جانے کے بعد بھی، آب جب کہ وہ ملی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا۔ال کے فوجمن میں ہیٹھا، وہ ڈرزاور خوف آج بھی اس ون ك طرع قائم تما

مبدالرائع نے اٹھ کر شفار ایل بیا اور اس کے حواس بحال کے پاس ہی دوڑی چلی جاتی تھیں کیوں کہ اُستاد جی ان ہے منہ بولے وہ موے اور بستریر لیٹ کرود بارہ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر آج کل و و بیب ی کش کش کا شکار تھا۔ وہ سے اور غلط کے درمیان فیصلہ بیس کر ي رما تما - جب جمن ايما موتا، وه ايخ أستاد جي كوضرور خواب مين و فیما تھا اور اس کے بعد اسے کھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور فيصله خود بخور بوجاتا تفايه

وه ال بات كا برمالاً اعتراف كرتا تها كه آج بهي وه الي جيين کے اس ڈر سے تہیں نکا تھا، جواس کی مال نے اُستاد جی کا اس کے ول عي شما ديا تما نجانے سام مي کو کون ايسے بحول کوسی نه کی ول میں ایک فیصلہ کیا۔ جب صبح وہ صفی اس کے پاس آفس پہنچا تو المحدارافع نے دونوک انداز میں،اس کا کام نہ کرنے سے معذرت کر لی۔

"" مغلطی کر رہے ہو! ہماری پیش کش کو محکرا کے ہم کیا جھتے ہو کہا گا۔

کداگر میکا ہم نہیں کر و ہے تو کیا ہوگا؟ میں کسی اور سے کروالوں گا۔

تم جیسے دو کئے کے لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے ہمارے سامنے ۔" اس مخص نے اپنی بڑی بڑی ہوئی حیثوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔

"فی الحال تو آپ ای دو کئے کے آدمی کے سامنے جھولی پھیلائے کے اس کو رانا ہے، کروالیس مگر میں کو رانا ہے، کروالیس مگر میں ایسا کوئی خالم کم بین ایسا کوئی خالم کم اس نے جس سے جو کام کروانا ہے، کروالیس مگر میں ایسا کوئی خالم کم اس نے جس سے جو کام کروانا ہے، کروالیس مگر میں ایسا کوئی خالم کم اس نے جس سے جو کام کروانا ہے، کروالیس مگر میں ایسا کوئی خالم کم ایسا ہوا آفس سے باہرنگل گیا۔

ایسا کوئی خالم کی ہو سے ایم بھی کن لوگوں سے پنگا لے رہے ہو۔

ایک جچونا ساکام تو تھا کر دیتے ہم بھی کن لوگوں سے پنگا لے رہے ہو۔

ایک جچونا ساکام تو تھا کر دیتے ہم بھی کن لوگوں سے پنگا لے رہے ہو۔

ایک جچونا ساکام تو تھا کر دیتے ہم بھی کن لوگوں سے پنگا لے رہے ہو۔

ایک جچونا ساکام تو تھا کر دیتے ہم بھی کن لوگوں سے پنگا ہے رہے ہو۔

دوست ذيان في ياس آكركما-

W

W

W

"إرا من الي فالدے كے ليے دوسروں كا جائز حق ميس مار سكنا - ميرى مان نے بيوكى ميں بھى مجھے طلال كالقمه كھلايا ہے -اب میں اس عرمیں آ کران کی محنت پر یانی مجیر کر، حرام کی طرف میں جا سكتان مبدارافع في بجيدي علم أو ديثان ال كاجبره ديكماره كيا-عبدالرافع كا ول بہت اواس اور بے قرارسا تھا۔ ایک تو لوگوں کے سلخ ردیے اور باتش آور دوسرا این سب سے بردی خواہش کے بوران ہونے ك دكھ نے اس كى طبیعت بولھل كروي تھى۔اس نے كتنے عرصے سے، ال يونى ورئى بل براهي الكركي، مي جمع كرف شروع كي تقي « دهمر شايد غريب لو، كوني حق نبيل موتا او نيج او نيج خواب و يكھنے كا ين عبدالرافع في افسردي سے سوچا اور دو پيركي بس يرسوار موكرايے م وَ أَل جِلا كيا عبد الرافع في جس وقت كاول كي سرز من يرقدم ركها، ای دفت عصر کی اوان ہورہی تھی۔اس نے قریبی مسجد میں نماز پڑھی اور با ارادہ اس کے قدم 'اُستاد جی کے گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ اُستاد تی اینے گھر کے بڑے سے برآمدے میں جاریائی پر نیم دراز گاؤں کے بچوں کو بڑھا رہے تھے۔شام کے وقت گاؤں کے اکثر بے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آجاتے تھے۔ ویسے تو الہیں ريَّا رُبُّ مِوتُ كَانَى سال مُوجِّعَ تَقِيهِ

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی اوڑھے بھی ہو چکے تھے مگر آئ بھی چاک وچو بند تھے۔ وہ آج بھی اپنے مخصوص علیے میں تھے۔ چیزے نوانا اپنا فران مجھتی ہیں۔ کیا ڈرائے بغیر بچوں کی پرورش اندیک سے نویس کی جاسکتی ہے؟ W

W

تعبدالرافع الفراجية الرائي باقي موچا تفاهر كوئى بهى جواب الني مانا قال في المرافع المرافع به بالم الني بالم كرنا تعاادراس كى ليسك المي جبي تفاله والمن كاليسك المي جبيل المرافع المرافع محل المي الميسك المي جبيل المرافع المي الميسك المي الميسك الميلة المرافع الميلة المرافع الميلة المرافع الميلة المرافع الميلة الميلة

دوست بھی تیم اتھا کہ جس سے وواتی بڑی رقم اوصار یا تھی۔
ابھی ووائی شش ورتی میں تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہاں جعلی فہر آلیوا ان کے اللے جعلی فہر آلیوا نا چاہتا تھا۔ وو جھنس، بہت بڑا زمین دار تھا اوراس نے اس کام کے وہن مبدالرافع کو ایک لا کھر دو ہے کی پیش کش کی تھی ہے بدالرافع کی جمع شدو رقم میں سرف تمیں بڑار کم پڑ رہے جے فیمی جم الرافع کی جمع شدو رقم میں سرف تمیں بڑار کم پڑ رہے جے فیمی تیم کروائے کی جمع شدو رقم میں سرف تمیں بڑار کم پڑ رہے جے فیمی کیوں کہ اس نے ماری زندگی رو بید رو بید کر کے جوڑا تھا۔ عبدالرافع کے لیے فیم کرنا بہت آسان تھا۔ وہ بہت آسانی سے اس لاک کے خیم لکوا سکتا اس فیمی کرنا بہت آسان تھا۔ وہ بہت آسانی سے اس لاک کے خیم لکوا سکتا تھا۔ وہ بہت آسانی سے اس لاک کے خیم لکوا سکتا تھا اورا آس فیمی کرنا بہت آسان تھا۔ وہ بہت آسانی ہے تیم کے لیے ڈگری شیا تھا اورا آس فیمی کرنا بہت آسان کی خیم کرنا ہو گئا تھا اورا آس

المناسبة المرافع في المرافع في المناسبة المرافع في المرافع المرافع في المراف

(FEE) (A)



سنید کرتے اور دھوتی ہے، ایک

ہاتھ سے حقہ ہے، وہ بچوں کو پڑھا

ہرے تھے۔ عبدالرافع نے پائ آکر

وجرے سے سام کیا۔

"وہلیکم السلام ... کیے ہو

عبدالرافع !" استاد جی اسے دکیوکر

مسکرائے اور اپنے سامنے پڑے

موز ہے پر جیننے کو کہا۔

اکیا بات ہے، پریٹان ہو؟ اُستاد بی اُستاد بی اُستاد بی ایک بیچ ک کا کی اُلی کو چیک کرتے ہوئے سوال کیا تو عبدالرافع نے چونک کر ان کی طرف و یکھا جن کی ساری توجہ بیوں کی طرف تھی ۔

''اُستاد جی کو کیسے پتا جلا؟''

عبدالرافع نے سوچے ہوئے خود سے کہا۔ ای وقت اُستاد بھی اُستاد بھی مسب بچیں کو چھٹی دے دی اور عبدالرافع کی طرف متوجہ ہوگئے۔

''تم جیران ہورہ ہوکہ مجھے کیے بھا چلا؟ بے وقوف جب تم
چھوٹے سے بھی، تب سے میرے پاس آ رہے ہو۔ میں تہہیں، تم
سے بھی بہتر جانتا ہوں۔ اس لیے کہ میں تمہارا روحانی اُستاد ہوں۔''
اُستاد جی نے عبدالرافع کے دل میں مجلتے سوال کا جواب دیے
ہوئے کہا تو عبدالرافع شرمندہ ہوگیا۔

"اب بولو، کیا مسلہ ہے؟" اُستاد جی نے تحق سے یوجھا تو عبدالرافع نے بغیر دُک، انہیں سب بچھ بنا دیا۔ اس کا انداز پر وجیرے جی وہ اُستاد جی کو بنا دیا۔ اس کا انداز پر وجیرے جی وہ اُستاد جی کو بنی سنار ہا ہو۔ اُستاد بی ای کے انداز پر وجیرے سے مسکراد نے مر پر فورا ہی شجیدہ ہوکراس کی بات سننے لگے۔

"الی سنتو میں کون ساتمہیں و کھر رہا تھا، تم مان لیتے اس کی بات اور اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیتے۔" اُستاد جی نے لا پر وائی سے کہا تو عبدالرافع چر کر بولا۔

حاو كر بحق نيس نيول سكتا\_"

'' عبدالرافع! وو اُوَرُ بہت اجھا ہوتا ہے جو آپ کی انگلی پکڑ کر آپ
کو ہمیشہ سیدھے رائے پر جلاتا ہے اور جنگے نہیں ویتا ہے ۔۔۔۔۔!! بجھے
خوش ہے کہ تم نے میرے پڑھائے اور شکھائے ہوئے علم کی لاج رکھی
ہے ورنہ قیامت کے ون اُستادعبدالقادر، اپنے رب کو کیا منہ دکھا تا کہ
تو اپنے طالب سلموں کو سیدھی راہ پرنہیں چلا سکا۔ تم نے جھے دنیا کی
نظروں میں اور اس رب کے سامنے سرخرو کر دیا ہے۔ آج میں فخر سے
کیم سکمتا ہوں کہ عبدالرافع میراشا گرو ہے۔'' اُستادی نے اپنا سینہ فخر
سے شو تکتے ہوئے کیا تو اپنے الفاظ پرعبدالرافع جھینے ساگیا۔

"میں نے کیا کیا ہے! یہ سب تو بحین سے آپ کا سکھایا اور
پڑھایا ہوا تھا جو ڈرکی صورت میں میرے اندر ہمیشہ رہا ہے۔ اٹی نے
بمیشہ میری عدد کی ہے اور مجھے سیدھی راہ سے بھٹنے سے بچایا ہے۔"
عبدالرافع نے عقیدت ہے اپنے اُستاد تحرم کے ہاتھ چوہے۔" میں
خوش نعیب ہوں کہ مجھے آپ جیسے قابل استاد مجرم کا سامہ ملائ
عبدالرافع نے کہا اور جھک کرانیوں سلام کرتا واپسی کے لیے مراکبا

# 

5° UN US UP GO FE

ہے ہے ای گیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای گیک کاپر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ ماتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گُت کی ممکن رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا نگز
﴿ ہرای بُک آن لائن پر صنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مُختلف
سائزوں میں ایلوڈ نگ
سمائزوں میں ایلوڈ نگ
﴿ عمران سیر یزاز مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی تعمل ریخ
﴿ ایڈ فری لنکس ہنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

او ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

ڈاؤ بلوڈ کریں اسے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیں

## THE PARTY OF BUTY OF

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



عبدالرافع، فارغ ہوا تو اس کی امان اس کے پاس آکر بیڑہ گئی۔

"یہ کیا ہے امان؟" امان نے پوٹلی اس کی طرف بڑھا کی تو ہوئی ہوئی ہوئے پوچھا۔
عبدالرافع نے البحس بھرے انداز میں مان کود کیھتے ہوئے پوچھا۔
"پتر میں نے تیرے لیے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی کہ تو اپنے لیے بائیک فرید لے۔ فیر ہے آئ ہی ملی ہے جھے پورے پہاں ہزار
یں، تو سنبال لے۔" امان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عبدالرافع جیرت اور خوشی ہے مان سے لیٹ گیا۔

"جھلانہ ہوتو ....." امال نے ہنتے ہوئے بیار سے عبدالرافع کے سر پر چپت لگائی۔ والیس کے سفر میں عبدالرافع کے قدم مضبوطی اور یقین سے زمین پر پڑ رہے تھے۔

آئی اس کا یقین مزید مضبوط ہو گیا تھا کہ تی نیت رکھنے والوں کو اللہ بھی بھی مایوں نہیں کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے، آج اس کا ایمان بھی سلامت رہ گیا تھا اور اس کا خواب بھی ٹیورا ہو گیا تھا۔

الله کی رحمت زمین پر استاد عبدالقادر کی صورت میں اسے بیشہ ملتی رہی قلیم است کے ڈر نے ہی اسے بھی بھلنے نہیں دیا تھا۔ آج وہ بھی گیا تھا کہ وہ ڈرکٹنا اہم ہوتا ہے جو ہماری بھلائی کے

☆.....☆.....☆

ر و و مزکر انہیں دیکھنے لگا اور اور مزکر انہیں کر جیران رو حمیا نے ہوئے ہوئے اور اپنی مبکر اور چیرے اس کی آئھوں میں نمی اور چیرے کے اس کی طرف میں میں اور چیرے کے اس کی طرف میں میں اور کی اور کی اور کی مسئروط و تو انہا نہا نہ و و کو کر ان کے مشروط و تو انہا نہا نہ و و ک میں وان کے کمز وروجود کو مجرایا۔

عبدالرافع کو آئ ہم وی آیا تھا کہ اُستاد کی گئی اور ڈانٹ میں الن بچوں کا بی بھلا چھپا ہوتا ہے۔ عبدالرافع نے گاؤں کے اسکول سے دسویں تک ، اُستاد عبدالقا در کی زیرِ تحرانی بن پر حاقی اور ان کی منت اور توجہ کی وجہ سے اس کے نبرائے ایجے آئے ہے کہ اسے شہر جا کر افتح کو کئی میں داخلہ طاقی اور یہ کامیانی کا سفرا گے ہے آئے چات کی چات کر افتا ہوا تھا۔ آئ اے احساس ہور ہا تھا کہ اپنے اُستاد کی بخی نے بی اس کی افتار کی بخی ہے مرانی بخش تھی ۔ عبدالرافع ، اُستاد کی بخی نے بی من کر وائی آئے ہو ہے خود کو بہت ہاکا بھاکا محسوس کر رہا تھا۔ من کر دائی آئی اور بیار سے اس کی ہاں الیک کر اس کے پاس آئی اور بیار سے اس کا ماتھا چو منے گئی۔ '' آ میا میرا الال

کیا۔'' مال کی بات من کر عبدالرافع زور ہے بس بڑا۔ کھانا کھا کر

Charles and the second of the

AKSOCIETY.CON





117 117)

O



ایک دفعہ مول نا آزاد سے نہرو نے ہو اٹھا: " جب میں سرکے بل کھڑا ہوتا ہوں تو خون سر کی طرف جع ہو جاتا ہے مگر جب باؤں کے بل كرْ الموتا ول تو ايها كيون نبين اوتا!؟"

مولا نائے جواب دیا: ''جو چیز خانی ہو گی خون ای کی طرف جائے گا۔'' ( مر الريشي ويوعاري خان)

مال ما برنفسیات کو بتا رہی تھی: "میرا چھوٹا بینا اے بہن بھا تیوں اور محلے کے بچول سے خوف زدہ رہتا ہے، اسکول کے بچوں کی کتابوں اور کا نیوں پر ابنا نام لکھ دیتا ہے، کھانا بھی سب سے الگ کھاتا ہے اور تیز ہوا چلے تو بلنگ کے نیے جھپ جاتا ہے۔''

"فكرمند مونے كى ضرورت نبين،" ماہر نفيات نے كہا. "آپ کے بیٹے میں ایک اچھا لیڈر بننے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔'' (احرحسين چتني وزيره غازي خان)

میوی (خاوند سے):"آج در سے کیوں آئے اا" خاذندا: '' دفتر میں کام زیادہ تھا، سارا دن ئیلی فون پر ہیڑھا رہا۔'' بيوي (حيران موكر): "كيا دفتر ميس كري نبيل تقي؟"

(جرا معيد شاه، جوبرآباز)

ادریس: " آخ ایک دوست نے میری بری بے عزتی کی۔" حنيف أ'وه كيے؟''

ادرلیں "وہ مجھ سے یو جھنے لگا کہ مہیں گانا آتا ہے؟" طنیف "ال میں برق کی کیابات ہے؟ بالکل سیری کی بات و يو يسي ال في "

عباسیوں کے عبد طلاقت میں مسلمان افریقہ اور ایشیاء میں بہت بڑی طاقت بن گئے ہے۔ مسلمانوں کی تبذیب وتر تی نے ساری دنیا کو جران کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے روی دربار میں ایک مجلس قائم کر کے اس میں غور کیا گیا کہ مسلمانوں کی طاقت وتر تی کا اصل راز معلوم کیا جائے۔

مسلمانوں کے شہروں میں بھیجا جائے ، وہ حالات کا جائزہ لے کر روی مسلمانوں کے شہروں میں بھیجا جائے ، وہ حالات کا جائزہ لے کر روی دربار میں اپنی رپورٹ بیش کریں۔ چنانچہ لائق افراد سوداگروں کے دربار میں اپنی رپورٹ بیش کریں۔ چنانچہ لائق افراد سوداگروں کے شہروں کی چل بڑے۔ واپسی پر قیصر روم اور بھیں میں مسلمانوں کے شہروں کو چل بڑے۔ واپسی پر قیصر روم اور

تيمروم اين سفركي روداد بيان كرو

و و ند کے سربراہ کے درمیان سے گفتگو ہوئی۔

ردی سربراہ جناب والا اسب سے پہلے میں دمشق میں کپڑوں کے تاجر کا بھیں بدل کر داخل ہوا، میرے ساتھ میرا وفاوار غلام بھی تھا جس کی ماتحق میں میرے دوسرے خادم وغلام تھے۔ ومشق میں ہم نے مسلمان تاجروں کے ساتھ لین دین کیا اور ہر طرح سے انہیں پر کھا۔
مسلمان تاجروں کے ساتھ لین دین کیا اور ہر طرح سے انہیں پر کھا۔
مسلمان تاجروں کے ساتھ لین دین کیا اور ہر طرح سے اور بات کے معاطے میں تم نے مسلمانوں کو کیا پایا؟
مروم سربراہ مسلمان تاجر لین دین میں کھرے اور بات کے مقے۔ تجارت میں ویانت وارمی ان کا اصول ہے لیکن میں نے کہا تھے۔ تجارت میں ویانت وارمی ان کا اصول ہے لیکن میں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی۔
میں ویانت وارمی ان کا اصول ہے لیکن میں گئے تھے۔ تجارت میں ویانت وارمی ان کا اصول ہے لیکن میں نے قیمروم میں دی۔

روی بربراہ تجارت کا اصول ہی دیانت داری ہے۔ کاروبار

دیانت سے پھلتا پھولتا ہے۔ دنیا کا ہراجھا ناجراس اصول کو جان کر ایمان داری کو بہترین یالیسی کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ اس میں مسلمان اور عیسائی کی قید نہیں، اس لیے میں نے تجارت میں مسلمان اور عیسائی کی قید نہیں، اس لیے میں نے تجارت میں مسلمانوں کی دیانت داری کو آہمیت دینے بغیران کی نزتی کے راز کی مسلمانوں کی دیانت داری کو آہمیت دینے بغیران کی نزتی کے راز کی مسلمانوں میں آگے بڑھا۔

قیصرروم: آگے کہاں؟ معروم مان مشق مشترین میں

رومی سربراہ : مشق سے میں بغدادآ گیا۔ تصرروم : وہاں کیا دیکھا؟

روی سربراہ بغداد میں مسلمانوں سے ملا۔ وہاں کے کتب خانے دیکھے، ان کے علمی اور سائنسی کارناموں کا مطالعہ کیالیکن جواب نہ ملا کہ اسلام کے اتنی تیزی سے بھلنے اور عوام میں اتنا زیادہ مقبول ہونے کا کیاراز ہے؟

قیصر روم: کیا مسلمانوں کی علمی و سائنسی ترقی اس سوال کا مناسب جواب نبین؟

> روی میرے خیال میں نہیں۔ قصر میں کوری

تصرروم. كيول؟

روی اس لیے کہ علمی و سائنسی ترقی سے عوام کی زندگی پر براہ راست اثر نہیں برات اسلمی و سائنسی ترقی سے ملک فنج کیے جاسکتے ہیں مگر دلوں کو فنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں اصل مقصد کی نلاش میں اور آگے بردھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے نرحدی شرحمص تک پہنچ گیا۔

DEEDWAY PARCSOCIETY CON

میں نے اپنا باتی ماندہ سامان تجارت ایک سلمان تا بر کے ہائدہ فروخت کیا۔ اس شریص خوب محوما وجرار ان کی مبادت کا بین دیکھیں، میلے محوصہ اور شبواروں کے اظاریت کیا ہیں در ان کی مباد ان گا جرار ان کی مباد ان گا جرار کی در ان کی مبلغ کا جانب ندان محل ند : وار مسلمانوں کے قد جب کے اس طری ہیں کا دار ہی ہیانہ کا جانب ندان کی فوجی طاقت سے نہ تجارتی برتری، ہلکہ اس کا دار ہی ہی اور ای این ہو اور اس کے ان محمد کی معلوم ند ہو سکا۔

قیصرروم: مسلمانوں کے شہرتمص میں اور تم نے کیا دیکھا اا رومی: ہاں! ایک واقعہ ایسا ضرور پیش آیا جس نے بیش کانی حیران کرویا۔

تيسرروم! ووكيا؟

W

W

روی: جس مسلمان تاجر کے ہاتھ میں اپنا سامان تنجازت فروطت
کیا تھا، اس نے بجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی جو میں نے اس
خیال سے قبول کرنی کہ دیکھیں ان کا دعوت کھلانے کا انداز کیسا ہے ؟
قیصر روم: پھرتم نے ان کی مہمان ٹوازی کو کیسا پایا ؟

رومی: مسلمان تاجر بہت مال دار تھا، اس نے بروی شان دار ضانت کا اہتمام کیا تھا۔ ساز و سامان ، برتن ، کھانا، لیعنی ہر چیز معیاری فاص اور ای تقم کی ہمترین تھی لیکن میں نے اس شان وشوکت کو کو کی خاص امریت نہیں دی۔

تصرروم: كيون؟

روی: اس لیے کہ اس سے عیش، دولت کی وجہ سے ہوئے
ہیں جو ہم لوگ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اس وعوت میں
ایک چیز میں نے الی ضرور دیھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لیالوگ
کم از کم تہذیب کے آ داب سے واقف نہیں۔

قيمرروم: ووكيے؟

روی: جب میں اپ فادموں اور غلاموں کے ساتھ اس تاجر کے ہاں گیا تو اس نے میرے علاوہ میرے غلاموں سے بھی ہاتھ طایا اور سنے ہے جس لگایا۔ مجھے بڑا عجیب لگا بلکہ اپنی بے عزتی محسوں ہوئی کہ کہاں آ قا اور کہاں غلام؟ ہرایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے لیکن بات میں تک رہتی تو مجھے مُرا نہ لگتا لیکن جب اس مسلمان تاجر نے وسر خوان پر میرے غلاموں اور خادموں کو بھی میرے ساتھ بیٹھنے کی وسر خوان پر میرے غلاموں اور خادموں کو بھی میرے ساتھ بیٹھنے کی وسر خوان پر میرے ناموں اور خادموں کو بھی میرے ساتھ بیٹھنے کی وہوت وی تو بھے ہے رہانہ گیا۔ میں نے کہا۔

" بيأ ب كيا كروت، إلى واديني في كالخاط طرورى بيد" "بيرروم! انهمان ال

W

P

روی و او الرے اوب سے کہ بہرے غلاموں اور خادموں نے خود ہی المار کر و یا اور بڑے اوب سے بیٹے آ کر کھڑے ہو سے لیکن میری المار کر و یا اور بڑے اوب سے بیٹے آ کر کھڑے ہو سے نظاموں کو امینا اس وقت نہ روی ، جب میز بان نے اپنے غلاموں کو اسپہ سالنے وستر فوان پر ایشنے کی وقوت دی او وہ آ داہے مجلس سے ناوا فائد نظام بری بے نظامی سے اپنا آ فا کے دا کیں بائیں بیٹرہ مجے اور بران و پر بیٹان میر نظارہ و کھٹا رہا اور سوچتا رہا۔ کمانے کے ایس نیران و پر بیٹان میر نظارہ و کھٹا رہا اور سوچتا رہا۔ فررت نے ایسے او کون کو عرون دے و یا ہے جو آ داہے مجلس سے بھی واقف نہیں ۔ فی اس دو یہ ہے اس می جو کھرد کیا اس نے تو واقف نہیں ۔ بین دویا ہے۔ اس دعوت کے آخر میں جو کھرد کیا اس نے تو واقف نہیں ۔ بین ایس دعوت کے آخر میں جو کھرد کیا اس نے تو واقف نہیں ۔ بین ایس دعوت کے آخر میں جو کھرد کیا اس نے تو واقف نہیں ۔ اس دیا ۔

اليسرروم: وه كيا بات منى ؟

روی میں نے دیمھا کہ مسلمان تاجر نے اپنے غلام کی کھائی اور یہ کہہ کر کھانے لگا کہ ہمارے ہوئی روٹی کے لگڑے اٹھا لیے اور یہ کہہ کر کھانے لگا کہ ہمارے پیالا ہے آ قارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کوضائع کرنے ہے۔ منع فرمایا ہے۔ جناب والا! یہ میرے سفر کی رو داد ہے۔ جھ پر مسلمانوں کے مذہب کی مقبولیت کاراز نہ کھلنا تھا، نہ کھلا۔

اليصرِّروم: ليكن مين اس راز كو جان گيا مون؟

روی: جناب والا! پھرآ پاس راز سے پردہ اٹھائے؟ تیمبرروم: پہلے ہے بتاؤ کہ تمہارا خاص غلام اور دوسرے غلام اس سفر برتمہارے ساتھ گئے تھے، ان کا کیا حال ہے؟

روی: جناب والا! مجھے برسی ندامت ہے کہ ہمارے آ دمیوں میں سے بیشتر ہماگ کر مسلمانوں کے علاقوں میں سطے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حدید ہے کہ میرا وفادار غلام جس پر مجھے برا نازتھا، وہ بھی میراساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔

قیصر روم جمع کے مسلمان تاہر کے ہاں جو پھھتم نے ویکھا،
وہی مسلمانوں کی ترتی اور اسلام کی مقبولیت کا اصل راز ہے۔ وہ رزق
کی قدر کرتے ہیں اور ان کے دین میں آقا اور غلام، امیر اور غریب،
سب برابری کا درجہ اور تی رکھتے ہیں۔ اگر ایسانہ ہوتا تو تمہارے غلام
مہیں چھوڑ کر بھی نہ بھا گئے اور نہ ہی مسلمان ہوتے۔

روز محر یوسف کراچی میں صدر

کے علاقے میں غوشہ ہوئل کے
قریب جشید استوکر پارلر کے
اہر کھڑے تھے۔ استوکر کے
مقومہ کیا اور محمد یوسف نے اپنی
متوجہ کیا اور محمد یوسف نے اپنی
میں موجود معمولی رقم فرج
کی یہ کھیل کھیلنے کی کوشش
کی ۔ 1972ء میں محمد یوسف
کی ۔ 1972ء میں محمد یوسف
کی ۔ 1972ء میں محمد یوسف
کر کے یہ کھیل کھیلنے کی کوشش
الا ہور چلے گئے جہال انہیں ایک
مرشل استوکر کھب میں بطور
مارکر نوکری مل گئی۔ انہوں نے
مرگزار ہے۔ اس دوران مسلسل
گزار ہے۔ اس دوران مسلسل



ہاک، کرکٹ اور اسکوائش کے بعد استوکر کے کھیل میں پاکستان عالمی جمیئ بنا۔ استوکر کے کھاڑی مجمد یوسف نے اس کھیل میں انتخ و کامرانی کی وہ داستان رقم کی جو مدتوں فراموش نہیں کی جا سکتان کا مستق یہ پاکستان کا مستق یہ پاکستان کا میں روشن کرنے والے محمد یوسف کی کہانی حیرت انگیز بھی ہے اور تامل رشک بھی۔

المارت کے شرمینی میں 1952ء میں پیدا ہونے والے مجمد المبنی المبنی میں 1952ء میں پیدا ہونے والے مجمد المبنی المبنی المبنی میں کرم کھیلنا شروع کیا۔ وہ اس کھیل میں "آل مبنی المبنی میں کیم کھیلنا شروع کیا۔ وہ اس کھیل میں "آل مبنی المبنی المبنی المبنی کی حب المبنی کی حب المبنی کی حب المبنی کی مطلقہ کی حب المبنی کی مطلقہ کی مطلقہ جاری رکھا اور ایک مشکل کام تھا۔ یہاں بھی کیرم کھیلنے کا مضغلہ جاری رکھا اور ویری ہی میں کراچی کے تمام بڑے کھاڑیوں کو شکست وی دی۔ رکیا ہی کی الملنیسٹن اسٹریٹ پراخبار نیجی شروع کر دیئے اور ایک قربی کی الملنیسٹن اسٹریٹ پراخبار نیجی شروع کر دیئے اور ایک قربی کو وام میں سو جایا کرتے ہے۔ پیٹر ناکواڑہ کے اور ایک قربی کو وام میں سو جایا کرتے ہے۔ پیٹر ناکواڑہ کے ملاقے میں ایک جائے کے اسال پر نوکری ال گئی گر یہ نوکری بھی الماتے میں ایک جائے کے اسال پر نوکری ال گئی گر یہ نوکری بھی اسٹوکر کا کھیل انہی ونوں یا کتان میں متعارف ہوا تھا۔ ایک اسٹوکر کا کھیل انہی ونوں یا کتان میں متعارف ہوا تھا۔ ایک

تیرہ برس تک کیرم کے تھیل میں، آل پنجاب جمپئن رہے۔ آمدن برحانے کی غرض ہے ویڈ ہو کا روبار شروع کر دیا۔ ایک روز فلمیں خریدنے کے لیے کراچی آئے تو یبال ایک اشتہار پر نظر پڑی۔

اشتبار کے مطابق اسنوکر کے کیاں کی نیشن جمیئی شپ کراچی کلب میں منعقد ہو رخی تھی۔ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے 1985ء میں منعقد ہو رخی تھی۔ اس مقابلے میں حصہ لینے کے دالی اس بیشنل جمیئی شپ میں اس وقت کے معروف کھلاڑی لطیف امیر بخش کے ہاتھوں محمہ یوسف کو شکست ہوگئی مگر موقع ملتے ہی انہوں نے شش کے ہاتھوں محمہ یوسف کو شکست ہوگئی مگر موقع ملتے ہی انہوں نے بیشن شپ میں جارت کے شہر بنگلور میں ہونے والی مالی رقیبی شپ میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد وو متواتر ہر سال مالی رقیبی شپ میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد وو متواتر ہر سال تصمت آزمائی کرتے رہے مگر وو کامیابی حاصل ند کر سکے۔ میں کامیابی انہیں آٹھویں نیمیئن شپ میں ماصل ہوئی جب انہوں نے کامیابی انہیں آٹھویں نیمیئن شپ میں ماصل ہوئی جب انہوں نے کامیابی انہیں آٹھویں نیمیئن شپ میں ماصل ہوئی جب انہوں نے لیے تھوت اپنے گروپ کے تمام میچوں میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے تھوت اپنے کی داؤ ہموار کی۔

یه دو دلت تما جب جارے ال نوجوان کھلاڑیوں کا چرجا الماد بادہ ہووں ا

KSOCIETY.COM

کی نظروں میں بھی ٹوجوان کھلاڑی سائے ہوئے سے کیکن عالمی مقالم میں محمد بوسف کا جانا طے تھا۔ اس کیے وہ مجبور تھے۔ تاہم البیں نوجوان کھلاڑیوں کے حق میں کی جانے والی باتوں اور ان کے کھیلنے کی استعداد سے متعلق بھٹ لوگوں کے شہبات نے بہت بدول کر دیا تھا جس کی وجہ سے محر پوسف خود بھی اس مقالمے کے کیے تیار میں سے لبذا خود انبوں نے فیڈریش کو یہ میش کش کی کہ وو جے بھیجنا جاہیں بھیج دیں ، و ؛ اس مقالمے سے الگ ہو جاتے ہیں میکن پھر ہوا ہوں کہ استوکر کے جس نو جوان کھلاڑی کو عالمی مقالم میں بھیجنے کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا، اس کی فیڈریشن کے ساتھ کھٹ پٹ ہوگی اور پھر محمد بوسف کو ہی عالمی مقاملے میں یا کستان کی طرف سے بھیجا گیا۔ دراصل قدرت خوب جانتی ہے کہ اے كس سے كيا كام ليما ہے اور چرواى اس كے ليے رائے بنالى ہے۔ اگر اس وقت محمد بوسف کو ڈراپ کر دیا جاتا تو آج یقینا اسنوكر تھيل كى تاريخ كتني مختلف ہوتى اور محد يوسف كہان ہوتے؟ سيربات 1987ء سے 1993ء تک کی ہے اور پھر 1994ء میں عالمی مقابلے کا موقع آیا، پھر بھی بہت کم لوگوں کو یقین تھا کہ اين طور يرسيكي والابيه جوشيلا كطاري بهي بين الاتواى معيار يربورا اتر سکے گا۔ کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں انہوں نے پہلے کرشن اور بھر اینڈریولکس کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد شکست سے دوحار کیا۔ عالمی استوکر کے فاعل میں ان کا جادوسر چڑھ کر بولا اور انہوں نے واضح برتری سے یہ جی جیتا اور انہوں نے 1994ء میں جوہانسرگ، جنوبی افریقہ میں ہونے والی اکسویں عالمی جمپین شب میں آئس لینڈ کے نام ور کھلاڑی جوہانیز جانس کو نو کے مقابلے میں گیارہ (11-9) فریم سے شکست وے کر پاکستان کے لیے اسنوکر عالمی چین شپ حاصل کر لی اور دُنیا کوجیران کر دیا۔ بیدوہ اعزاز ہے جوان سے قبل کوئی بھی یا کشانی کھلاڑی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ محمد بوسف عالمی اعزاز حاصل کرنے والے یانچویں ایشیائی کھلاڑی ہیں۔ عالمی کب کے ان مقابلوں میں 79 کھلاڑیوں نے حصدلیا تھا۔ 1994ء میں پاکتان استوکر کا عالمی فائے بن گیا۔ محمد یوسف ك اس تاريخي كامياني نے رنگ برنگي گيندول سے تھيلے جانے والے اس تھیل میں مزید رنگ مجر دیئے۔ تقریباً جار سال بعد محمد بوسف

نے جوہائسرگ میں ایک اور شان وار فتح حاصل کی جب انہوں نے اے کرئیر کے سخت ترین مقابلوں میں سے ایک کے دوران تھائی لینڈ کے فیردم کو 8-7 سے ہرا دیا۔ عالمی ٹائٹل، ایشین ٹائٹل اور متدروتوی ٹورنامنٹ جیتنے کے باوجود مگر بوسف کے عزم اور حوصلے میں کوئی کی مہیں آئی لیکن کچر یا کستان بلیئر ڈز اینڈ اسٹوکر ایسوی ایش کے صدر علی اصغر ولیکا ہے ان کے تعلقات میں کشیدگی آنے لکی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس جمپئن کو مزید کھیلنے سے روک ویا گیا۔ محمد بوسف پر یہ پابندی 1998ء کو دو سال کے لیے لگائی مگی اور سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے اے معطل کیے جانے کے باوجوو تکر بوسف کوملکی اور بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ میں لینے ویا گیا۔ محد بوسف نے 1985ء سے با قاعدہ سے تھیل کھیلنا شروع کیا تها اورمسلسل چھ بار تو می اسنوکر کچیپئن شپ جیتی جبکہ جار مرتبہ لطیف ماسٹرز کے فائح تخبرنے والے اسٹوکر کے مایہ ناز کھلاڑی محمد پوسف گلوکاری بھی کرتے ہیں اور اپنے گانوں کی شاعری بھی خود کرتے ہیں۔ اپ اس ہنرے جڑا ایک واقعہ ان کے جذبہ حب الوطنی ك اظبار كے ليے كافى ب\_ بوايوں كد بھارت كى كمينى" ريدايند ٹیل' کا بیش قیت ملبورات کی تیاری میں بڑا نام ہے۔2006ء میں امتابھ بچن ان کے براند ایمسیڈر تھے۔ اس زمانے میں اسنوكر كے ايك مقابلے ميں شركت كے ليے محمد يوسف كا اعديا جانا ہوا تو وہاں ریڈ اینڈ نیکر، کے جزل مینر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے محمد بوسف سے ان کے گانے مانگے اور کہا کہ میں انڈیا میں تمہاری آواز کو پہچان بنا دول گا، کیکن میر محمد يوسف كا جذبه حب الوطني تها كه انبول في كول جواب نبيس ويا-اس وقت اسنوكر، عالمي حميين كي ديثيت سے ان كي شاخت بن چكي تھی اور وہ بہت پُر جوش تھے۔ وہ نبیں جائے تھے کہ ان کے فن کی تشبیر کا سلسلہ انڈیا سے شروع ہو۔ وو ملی سطح پر گائیکی کے شعبے ک شروعات کرنا جاہتے ہیں اور آج مجنی منتظر ہیں کہ کوئی ادارو یا شخصیت ان سے رابطہ کرے اور وہ ملکی سطح پر گلوکاری کا مظاہرہ كرين ـ 1994ء ميس ياكتان استوكر كا عالمي جيئين بناليكن دوبارو بداعزاز حاصل بذكر سكايه

D-1-1 (000 000 PA)

2014 (4) (5) (2)

Ш

W







### جوابات علمي آزمائش مئي 2014ء

1 يسورة عليوت 2- جنك فيار 3 ماحمد نقوى 4 مولانا تلفر على خال 5 مادوة سنده 6-لان سُنس 7- برى بور، براره 8- داكر وزير آغا 9- احمق 10 يعفرت على ال ماہ نے شار ساتھیوں کے درست عل موسول ہوئے۔ ان میں سے

3 ماتھیوں کو بذراج قرام اندازی انعامات دیے جارہے میں۔ الله صائم بواز قادري، كاموكي (100 دو يركي كتب)

الم ورشهوارة لا مور (90 روسي كى كتب) وماغ الزاد سلسلے میں حصہ لینے والے مجھ بچون کے تام بدور بعد قرعدا الداری عبدالله غارف كليم، محمر م مقصود، مهر أكرم، مطيع الرحن، حيدر على وفضا كياني صحل بدر، حديقة عارف، نبيه جميل، حزه عدنان، لا مور- حيدرعلي رانا، کوٹ مون ۔ عبید اکرم شریف، برتولی ۔ باجرہ ابراہیم ورک، راول بِينْدُى \_ مِحْدَ مِجِيرَ خَانَ ، بَهَكُر \_ مُحَدِّرُينَ ، خَدْ يَجِهِ لَبَيْدٍ ، عناميه فبد ، گوجرا تواله \_ ثمر حارث صديقي، بياور عبدالله انعام، تجرات محد ريان طيب، راول يندى محد احد خال غوري، بهاول بور محد صاير قمر، لا مور - زينب محمود، كوجرانواليه رده فاطمه، ستيانه بتكله طلحه اعجاز، باژه بهملت شنمرادي خديجة شفيق، لا بور- ردا نور، فيعل آباد- نمره لاريب، كوباك محمد عبدالله ثاقب، بيناور مفي الرحن، لا مورة علينه عامر، فيصل آباد -سيد مجمع على خسن، لا مور ـ فبد امين، گوجرانواله ـ محمر عمل قادري، تهد مجيب الرحمن قادري، خديجه نشان قادري، كاموكي محد اسد عبدالله قادري، مجد مظهر اكرم قادري، محمد حاشر على قادري، حسن رضا سردار قادري، صدام حسين قادري، محد معين الدين قادري، كامونكي \_ عبدالله، لا مورد رين العابدين، كراچي - تحريم، سال كوث - علينه حسين، سركودها- صاء جاويد، الك \_ محد حارث، بحكرة زين إياز، احمد أياز، لا مورد أولان



درج ذیل دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1- باب الزيمان جنت كا أيك وروازه ہے۔ يمال سے كون سے لوگ الله وشيد، مريد كے جنت میں داخل ہوں گے؟

٥ أ روزه دار أأ ال الله تمازي 2\_"بت العيق" من مقدى جكد كوكها جاتا ہے؟

أ - فاند كعبه أأ-مجد قبا أأاً له روضه رسولًّ

3 سلطان میو کے عمد میں بندوق کا کیانام رکھا گیا؟

أينتك أإ ما تور أأأ في والفقار

4- يشعرك كانيج

بث مار اجل كا أريبني كك اس كو ذكير درو بايا اب اشک بہاؤ المنکھوں سے اور آئیاں سرو جرو بابا أنظيرا كبرآبادي أ-حيد على آتش أأا مرزاعات 5-علامدا قبال كي والده ما جده كي تاريخ وفات كيا ب

i-9 نوبر 1914ء ال-10 ديمبر 1914ء الله-15 اكثور 1914ء

6 سورج كرين ك ونت اس كرونظرة في والا جمليلا حلقه كيا كملاتا ب

أأ كورونا أأأ كورونا

7- محركا بانا نام كيا ہے؟ أ-سير أأ-سير أأأ-سير يوره

8۔ پاکتان اور بھارت کے درمیان سرحدی خط کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشجاعت، کامران شجاعت، امامہ شجاعت، گوجرانوالہ۔ کام



اُڑتی ہیں۔ مادہ کاسی اپلی زندگی میں لگ بھگ 1500 انڈے وی ہے۔
ہے جب کہ ایک وقت میں 75 سے 150 انڈے وی ہے۔
انڈے سفید اور ان کی امبائی 1.2 ملی میٹر ہوتی ہے۔ انڈے ہے اللہ اور ان کی امبائی 1.2 ملی میٹر کیے ہوتے ہیں۔ ہینتہ ہیں۔
لاراے لکتے ہیں جو 3 سے 9 ملی میٹر لیے ہوتے ہیں۔ ہینتہ ہیں۔
میٹیش، ٹامیفا سیڈ وغیرہ جیسی بیاریاں پھیلانے کا موجب بنتی ہیں۔
میٹیش، ٹامیفا سیڈ وغیرہ جیسی بیاریاں پھیلانے کا موجب بنتی ہیں۔
میٹیش، ٹامیفا سیڈ وغیرہ جیسی بیاریاں کی شفیل میں انہیں استعال کیا جاتا ہے۔
میکیاں گلے سوے مادوں سے خوراک حاصل کرتی ہیں۔

# Participal de

مشرقی پاکستان جواب علیحدہ ہوکر بنگلہ دلیش کہلاتا ہے، اس کا قوی پرچم سرکاری طور پر 17 جنوری 1972ء کو سامنے آیا۔ اس کا رنگ سبز ہے جس کے درمیان میں گہرا سرخ رنگ کا تھال بنا ہے۔ یہ تھالی نما ساخت بنگال کی سرزمین پر بلند ہوتے سورج کو ظاہر کرتا ہے اور بنگلہ دلیش کے قیام میں جان قربان کرنے والے افراد کے خون کی اور بنگلہ دلیش کے قیام میں جان قربان کرنے والے افراد کے خون کی مجرزمین کا اظہار ہے۔



ابتداء میں سرخ رنگ کے تھال کے درمیان میں پیلے رنگ کا بنگلہ دلیش کا فقشہ بھی بنا تھا لیکن 1972ء میں اسے ختم کر دیا گیا۔ بنگلہ دلیش کا فقشہ بھی بنا تھا لیکن Shib Narayan Das" نے ڈیزائن کیا جب کہ اس کے لیچم "Shib Narayan Das" نے پیش کیا تھا۔ سب لیے کپڑ الیک درزی "Baziur Rahman" نے پیش کیا تھا۔ سب سے پہلے میہ پرچم ڈھا کہ یو نیورٹی میں ایک سٹوڈ نٹ لیڈر A.S.M،" سے پہلے میہ پرچم ڈھا کہ یو نیورٹی میں ایک سٹوڈ نٹ لیڈر Abdur Rab" نے بہلے میہ پرچم مرکاری شخصیات کی گاڑیوں اور ایم عمارتوں پر اہرایا جاتا ہے۔





عادت مجروال اور مطل شي جعنبصاتي محيول كا سائنس تام المحادث Musca Domessing عنداله



بیون کے ادب میں ٹارزن (Tarzan) کا کردار ہوا مقبول ایک رسالے، ناول، کہانیاں، فلمیں اور کارٹونزاس موضوع پر ایک رسالے، ناول، کہانیاں، فلمیں اور کارٹونزاس موضوع پر بنائے جا بیجے ہیں۔ ایڈ گررائس (Adgar Rice) اس افسائوی بنائے جا بیجے ہیں۔ ایڈ گررائس (Tarzan of the Apes" کردار کا فائن ہے۔ یہ ناول بوا مقبول ہوا۔ اس کے مطابق کے نام سے سامنے آیا۔ یہ ناول بوا مقبول ہوا۔ اس کے مطابق ایک بی افسائوں کے ماقعوں تنگ ہو ایک بید افراقہ کے جنگلوں میں بندروں کے ساتھ بل کر بوا ہوتا ہوتا ہے۔ یہ بید شہر کی طرف جا تا ہے لیکن افسائوں کے ماقعوں تنگ ہو ہو کہ واپس جنگل کا بای بن جا تا ہے۔ یہ کردار 1912ء میں پہلی برسامنے آیا۔ بنیادی طور پر ٹارزن ایک کھاتے جتے گھر کا بچہ تھا جنگلی حیات کے ساتھ رہ کر وہ کئی طرن جن کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ جنگلی حیات کے ساتھ رہ کر وہ کئی طرن جن کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ جنگلی حیات کے ساتھ رہ کر وہ کئی طرن جن کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ جنگلی حیات کے ساتھ رہ کر وہ کئی طرن



کی خوبیوں کا مالک بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر کردار وہ کام بھی کر سکتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت، مجران مہمارت، بھا گنا، تیرنا، چیطانگ لگانا سب بڑا زور وار ہے۔ بچوں کے لیے تخلیق کردہ افسانوی کرداروں میں ٹارزن آئج بھی مقبول سے لیے تخلیق کردہ افسانوی کرداروں میں ٹارزن آئج بھی مقبول سے اس کردار کو مزید لکھاریوں نے بھی اپنی فلمون فراموں اور کارٹونز کا حصہ بنایا ہے۔





ہے۔ رھنیا وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن کا، وٹامن کا وائن ہے، کیاشی، کامن کا، کیاشی، کولیٹ، وٹامن کی، وٹامن ای، وٹامن کے، کیاشی، کیکیشیئی میکنیٹی میکنیٹی میکنیٹ کا فراند ہے۔ یہ لیورپ، افرایشہ اور ایشیاء کا فطری و مقای پودا ہے۔ اس کی بلندی کا ور زبک کا فراند ہے۔ یہ 20 ای کی بلندی کا کی اور زبک کا فراند ہے۔ اس کے پیول کچھے کی مورت میں ہوتے ہیں جوسفید یا ہلکہ گلابی ربگ کے ہوتے ہیں۔ صورت میں ہوتے ہیں جوسفید یا ہلکہ گلابی ربگ کے ہوتے ہیں۔ وضفیہ کا پیول گول کو استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بیتی وسلاد کا وضفیہ کے نیج بھی سالن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے پیتی وسلاد کا ماکن میں فوشبو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چٹنی وسلاد کا ماکن میں فوشبو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چٹنی وسلاد کا ماکن میں فوشبو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چٹنی وسلاد کا ماکن میں استعمال کرنے ہیں۔ وضفیہ ہوئے ہیں۔ وضفیہ ہوئے ہیں۔ وضفیہ ہوئے ہیں۔ وضفیہ ہوئے ہیں۔ وضفیہ کی کھانوں ماکن استعمال کرنے ہیں۔ وضفیہ ہوئے گئی امراض کا علاج بھی کیا ماکا کی جڑیں بھی کھانوں ماکا کی جڑیں بھی کھانوں ماکن استعمال کرنے ہیں۔ وضفیہ ہوئے ہیں۔ وضفیہ ہوئے ہیں۔ وضفیہ ہوئے ہیں۔ وضفیہ ہوئے گئی امراض کا علاج بھی کیا

AKSOCIETY-COM





i

U



ن رہنب کے سی نیم کا درخت تھا جس کے پنچ کیاریاں بنا

کراس نے کر لیے کے نتج ہوئے۔ جب بیلیں بڑھیں تو انہیں نیم

کے درخت پر چڑھا دیا۔ جب کر لیے لیے اور بڑھ کر پکانے کے

قابل ہو گئے تو ایک دن زینب نے بچھ کر لیے تو ٹر کر پکائے۔

کر لیے تو کڑوے ہی ہوتے ہیں گر جب کھاتے ہوئے ٹرینب

کر لیے تو کڑوے ہی ہوتے ہیں گر جب کھاتے ہوئے ٹرینب

کر شرکو سالن بچھ زیادہ بی کروامحوس ہوا تو این نے خفا ہوکر

بوی ہے کہا:

''کریلے ایک تو ویسے ہی کڑو گے ہوتے بین، مزید میں کہم نے ان کی بلیں نیم پر چڑھا دیں، ای وجہ سے اور زیادہ کڑو ہے ہوں گئے ہیں۔''

زین بننے لگی اور ہولی: ''میرآ پ نے خود بخو دفرض کر لیا کے بیم پر کے صاکر پلا اور بھی کڑوا ہوگا؟''

یکی دنوں بعد زین کا شوہر کام سے واپس آیا۔ تھکا ہوا تھا،
آرام کرنے کو لیٹ گیا۔انے بین اس کے دونوں اور کے آپن بین
لانے اور ایک دوسرے کو نوچ کفسوٹ کر کے او نجی آفاز بین رونے
لائے اور ایک کو دوی نے اٹھ کر وونوں کفسوٹ کر کے اور ایک ایک تھیم رسید

"اب کی جان کے دس ہو۔ وہ تھکا ہارا آتا ہے تو اسے دو گھڑی

آرام بھی کر بنے ہیں دیتے۔ 'اماں کی جینے پکارے بینے کی آنکھ کل گئ اور ماں کو اپنی ہمدردی میں بولتے سنا۔ پھراسے بچوں کے رونے پر عصد آگیا۔ اس نے آؤر یکھا نہ تاؤ، بچوں کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک بیجے کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہوگیا۔ یہ ویکھ کر زین کو بھی عصر آگیا اور وہ کہنے گئی:

''امان! آپ کا بیٹا ایک تو خود ہی غصے کا تیز ہے، اوپر ہے آپ کی باتیں انہیں اور شدری ہیں۔ بیتو وہی بات ہوئی کہ ایک تو کریلا خود کر وا، اوپر سے ٹیم چڑھا۔'' ہے کہ کہ

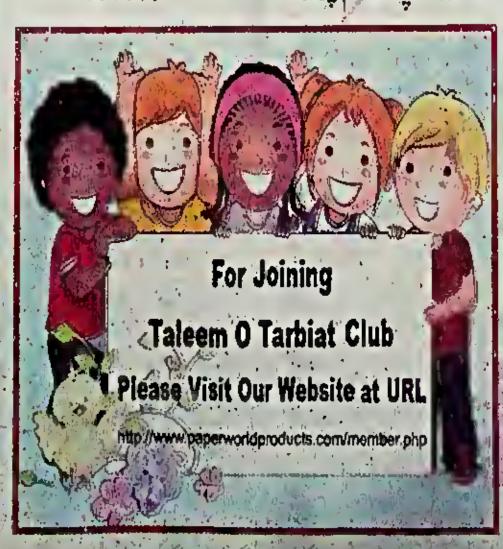



# 

= College of the Fig.

پرائ گاٹ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای گل کا پر نٹ پر یویو
 پر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو النّی بی ڈی ایف فا نگز ﴿ ہر ای بُک آن لائن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کو النّی ، ناریل کو النّی ، کیبریٹڈ کو النّی سیریم کو النّی ، ناریل کو النّی ، کیبریٹڈ کو النّی ابنِ صفی کی تعکم ل ریخ ابنِ صفی کی تعکم ل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

ڈاؤ مکوڈ کریں اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### THE PARTY OF BUTY CO.

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



الله علم الك جور ب جو بميشه المان كي اليجي فحات جوري كر ملك المعلم فحات جوري كر ملك المعلم فحات جوري كر ملك المعلم المان كالموق مرافوال المعلم المعل

### حيكت موتي

الله خلالم کے ظلم سے نہیں، صابر کے نمبر سے فرو۔ جالا کسی کو تقیر مت مت سمجھو کیوں کہ راستے کا معمولی پھر بھی منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہلا جس کو اپنا خیال نہیں وو کسی با خیال نہیں رکھ سکتا۔ ہلا گفتگو چاندی ہے اور خاموش مونا۔ جریہ بھی نہ گرا کمال نہیں بلکہ گر کر سنجل جانا کمال ہے۔

### يا كنتاك

قائداعظم محریل جنائے نے فرمایا: "اگر ای طرح تمام ملت، ہمت اورلگن کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری میسیسیں ان شاء اللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔"

نظریے سے ابتداء ہوئی ہے۔مشکل راہ پر چلتے چلتے جب جذب اور جانین قربان ہوئی تو اس خواب کی حسین تعبیر کو پاکتان کتے ہیں۔ قربانی کی قبت دکا کر جو کچھ ملاء اس سے ایک نی شروعات کرتے ہیں۔ میدان کوئی بھی ہو ..... می معسری، معاشی، ابتداء میں مشکل بی مور گی۔ بباڑون کی برف بیش چوٹیوں كا سفيده، سبره زارول كا أجلا برا رتك، درياول كا شفاف ياني، صحراؤں کی ریت سے منعکس ہوئی روشی اورسمندر۔زمن این ماتھ خزانے لائی ہے۔ کو کے کی کان میں چیس تبایانی کے انعام۔ زمین بھی زرخیز ہے تو ذہن بھی زرخیز بوب تو ناممکنات، ممكنات لكت بي - علوم يروان جراحة بين اور ال مسلسل محنت كا معاوضه ترقی کی راہوں کا کل بنآ ہے۔قوم کا وجود توانا ہوتا ہے۔ملت میں خود انحصاری آتی ہے۔ یہ راہ مجمی سلیں مل کر ملے کرتی ہیں۔ ایک نسل دوسرى نسل كوانى ذمه داريال منتقل كرتى رين تو بير خواب خواب نبیں رہتا، ایک روش معقبل بن جاتا ہے۔ یاکتان ایک عظیم سل کا خواب ہے۔ ہارا مائنی اور حال اتنا روش ہے کہ ونیا مجريل اينالوما منواسكتے ہيں۔ ہم سب ايك ہيں اور ياكستان بميشه ( وول علما الحق راول بينزي ) تابنده رے گا۔ دانا وہ ہے جو اپنے کام کو کئی کے بھروت پر نہ چھوڑے۔
انا وہ ہے جو اپنی غلطی کو قبول کرنے میں دریا نہ کر ہے۔
انا وہ ہے جو وقت اور روپے کو بے جا صرف نہ کر ہے۔
انا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کم کرے اور ضرور یات کو گھٹائے۔

(محمد یو بیف وحید، خان پور)

UJ

ا زندگی ایک کھیل ہے جس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔

زندگی ایک حسین خواب ہے۔ اس کو سمجھو۔

زندگی ایک للکار ہے۔ اس کا مقابلہ مردانہ وار کرو۔

زندگی کا ہر لمحد نئے واقعات سے عبارت ہے۔

زندگی کا ہر لمحد نئے واقعات ہے جس کا انجام موت ہے۔

(اقراء شبراوی، فیصل آباد)

القوال وزرين

کوئی بھی رشتہ بدن پر پہنا ہوا لہاس نہیں ہوتا کہ جے اتار کر کھیں۔

کھینک دیا جا سکے اور دوسرا بدل لیا جائے۔

ٹ زندگی جا ہے ہوتو موت پر یقین رکھو۔

کے ناکامی کامیابی کا زینہ ہے کیوں کہ ستارے اندھرے میں ہی ا میکتے ہیں۔

الله بلند مقام جمیشہ این آپ کو بلند کرنے سے ملتا ہے نہ کہ نعرے اور جھنڈے بلند کرنے سے۔

اسے بھی فراموش کر دیتا ہے۔ (ایمل سیل، این آباد) (ایمل سیل، این آباد)

# بالقرري موتي

الله ساکھ بنانے میں ہیں سال لگتے ہیں اور یہ ساکھ پانٹے منٹ میں بیں سال کیتے ہیں اور یہ ساکھ پانٹے منٹ میں بین براہ ہو جاتی ہے۔ (وارین لفٹ)

اللہ سیدھی اور صاف ہات کرنے سے نقصان بہت تھوڑا گر فائدہ

بہت رہادہ ہوتا ہے۔ (الارڈ میکالے)

ا الله جو دوسروں کو شک کی نظر سے و کھتا ہے، وہ حقیقت میں اسپنے کے اللہ جو دوسروں کو شک کی نظر سے و کھتا ہے، وہ حقیقت میں اسپنے کے دوسروں میں تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ (ظیل جران) اللہ کو ہر نصور سے بری کر دیتی ہے۔ (الفارال)





اس روزعلی اکبری طبیعت کانی بہتر تھی۔ اس کے بیز کے زخم کی پیٹے کے پی اثر گئ تھی۔ بازو کے زخم کا بھی بہی حال تھا۔ البتہ اس کی پیٹے کے زخم کا بھی بہی حال تھا۔ البتہ اس کی پیٹے کے زخم پر ابھی پی بندھی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کم از کم ایک ہفتہ اور اسے اپتال میں رہنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اسپتال چھوڑ نے کی اجازت دے وی بھر ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ البتہ اسپتال کے باغ میں وہ چل پھر سکتا تھا۔

علی اکبرے چھوٹے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوون اور رک جاؤ۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جانے کی اجازت وے دیں گے لیکن وہ ای ون اسپتال نے جانا جا بتا تھا۔ آخر کیوں؟

اس کی ایک خاص وجہ تھی۔اس کے پائل کسی کی امانت تھی جے وہ جو جار از جلد بہنچانا جا ہتا تھا۔ وہ دوئی میں ایک اسٹور میں کام کرتا تھا۔ اس اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے مالک کے بھائی کے گھر پہنچانا تھا۔

جب وہ وہ بی ہے چلا تھا تو پیدامانت پہنچانے کے لیے اس کے ا پال چیس دن شے لیکن بدشمتی یہ ہوئی کہ جب وہ لا ہور ائیر پورٹ

ے رکتے میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو ابھی نصف راستہ بھی مطے نہ ہوا تھا کہ سامنے ہے آتی ہوئی ایک نیکسی رکتے ہے ٹکرا گئی اور وہ رکتے ہے نکل کر سڑک پر گر بڑا۔ زخموں ہے اس کا بُرا حال تھا، مگر اس بُری حالت میں بھی اس نے بکس کو دونوں ہاتھوں ہے تھا ہے رکھا اور ایک حالت میں بھی اس نے بکس کو دونوں ہاتھوں ہے تھا ہے رکھا اور ایک فالمی کے لیے بھی اے نہ چھوڑا۔

اُدھرے ایک کار جار بی تھی۔ کار والے نے اپنی کار فورا روک کی اختیاریا۔

الی زخی علی اکبر کو کار میں بٹھایا اور اسے قریبی اسپتال میں پہنچا دیا۔

ڈاکٹر ول نے اس کی مرہم بٹی کی اور اس کی حالت بہتر ہونے گئی لئین جب تک وہ ایات اس تحص کے جوالے نے کر دے جس کے لیے یہ وی گئی تھی۔

وی گئی تھی ، اس کی بے چینی و قریبیں ہوسکتی تھی۔

علی اکبر کو اسٹور کے مالک نے بھی دیتے ہوئے کہا تھا۔ 'ویکھو مثناء تنا جائے ہو کہ میں بہار ہوں۔ سفر کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پیراسٹور چلانے کی ذعے داری تمہارے پر دبین کی جاسٹتی کیوں کہ میرے سکے بھائی کی میں کی شادی کے مورای ہے۔ بھے اس کی مردکر کی جائے اور بین کیڑے، زیورات اور



میں اے گوئی وقت تو نبیں ہو گئی اور اس نے میں محسوس کر لیا تھا کہ اسے ذرا بھی تکیف نبیس ہوگئا۔

''میں آ سائی ہے چود شری ارشاد کے گھر جا سکتا ہول۔'' اس فی سے خود شری ارشاد کے گھر جا سکتا ہول۔'' اس مقالے نے دل میں کہا۔ چو ہدری ارشاد اسٹور کے مالک کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے مالک کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے اسٹور کے اسٹور کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے بھائی کا نام تھا کے بھائی کا نام تھا جہاں اسٹور کے بھائی کا نام تھا کا نام تھا کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کا نام تھا کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کا نام تھا کی بھائی کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کا نام تھا کی بھائی کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کا نام تھا کی بھائی کے بھائی کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کے بھائی کی بھائی کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کے بھائی کا نام تھا کی بھائی کے بھائی کے بھائی کی بھائی کے بھائی کی بھائی کے بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کے بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کے بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھائی کے بھائی کی بھائی کی

وہ سیر حیوں کی طرف چلتے وکٹ کیا۔ یانی کی ایک بونداس کی ماک پر بر ہی تھے اور اور کیا، فضا میں بادل تیزرہے تھے اور و اور اور ایکا ما سوری کیا ، فضا میں بادل تیزرہے تھے اور و و بادلوں میں سے بھیکا سا سوری نمایال ہور ما تھا یہ اس بارش منسین ہوگا۔ اور میں کے بھیکا سا سوری کی ایک ہور ما تھا یہ اور اور میں اور اور میں اور کی میں بارش میں ہوگا۔ اور میں کی میں بارش میں بوگا۔ اور میں بارش میں بارش

على البرنے ارحر أرحر ديكھا۔ وارڈ ميں اس وقت كوئى نرس نہيں

دامان والاران الاران ال

بر المراقم المراقع المراقع المراقي مدو كر ملك المراقع المراقع

W

ان کے بیدالفاظ من کر اسٹور کا مالک خوش ہو گیا تھا۔ اس کے کہا تھا۔
"جھے تم سے یہی امید تی کی اوران نے اپنے جمائی کے نام ایک رتعہ لکھ کرنکی ایک رتعہ لکھ کرنکی ۔ اکبر کے دوالے کردیا تھا۔ اگر کی اکبرای

حادثے میں ذخی موکر اسپتال نہ پہنے جاتا تو وہ امانت دے کرائیے گاؤں جاتا اور رشتے داروں سے مل کر دوئن وائیں جلا گیا ہوتا گرائن حالت میں وہ اپنا فرض کیوں کراوا کرسکتا تھا۔ بی اس کی بے قرار ک

وقت گزرتا جارہا تھا اور وہ سوج رہا تھا کہ بیامانت اسٹور کے مالک کے بھائی تک کس طرح بہنچائے؟ جب وہ دوئن کے ایم بورث بہتی کی طرف جارہا تھا تو اسٹور کے مالک نے اسے بتایا تھا۔ 'میری بہتی کی طرف جارہا تھا تو اسٹور کے مالک نے اسے بتایا تھا۔ 'میری بہتی کی شادی اس مبینے کے آخری بہنچ میں ہوگی۔ ایجی کافن دان پڑے ہیں۔ یہ چیزیں جلد وہاں بہنچا دی جائی گئ تو شادی کے انتظامات میں آ سانی رہے گی۔' اور علی اکبرخوب جانیا تھا کہ مینے کی آخری بہنتے میں آ سانی رہے گی۔' اور علی اکبرخوب جانیا تھا کہ مینے کی آخری بہنتے ایک دان کے بعد شروح ہونے والا ہے۔

"بدامانت آج بی وہاں بینے جانی جاہیے۔" اس کی اپنی خواہش تو یمی تھی لیکن میہ خواہش پوری کیوں کر ہوسکتی تھی ؟

اس نے ایک بار بھر سیر ھیوں سے نیچے از کر نہ صرف باخ کا چکر لگایا بلکہ اسپتال کے بڑے دروازے سے بھی نکل کر چینہ جن ہے۔ آگے چلا اور بھروابس آگیا۔ وو میں معلوم کرتا جا بتا تھا کہ جلتے بھرنے

2014d# 43

بدایک مفولی بیاری ہے جس کا اڑ پائد وقول تک مرابش کو دہتا ہے، الی مرض ے بخارہ موتا ہے لین ای کا ورد حرادت ویادو تیں دونا۔ ای مرس ا نے كمانے ہے كى بير كومشكل سے سكے سے ورائلة إلى -اى مرض كى علامات بہت آسان ہیں۔ گئے کے اور اس ان کا اور اس اور اس اور اس مان کا وہ ے درومسوں دوتا ہے اور کردن اکری ہوئی محسوس مونی سنام سریس درون جسم مِي تَمَا وَمِنْ اور كِيْنِي كَا فُرابِ ووناس كَى عَامَى نَتَا نَالَ فِي رَبْضَ بِهِتَ ٱستدو بال ب، بريموت كى الارى ب، البدادورون كواحتياط كرنى جابيدادومر ابن كو ا مُك ركمنا جاہيے۔ كم از كم مريض كودى دوزنك بيز ديست ديں۔ مرايش كوسادہ غذا مثلًا جيلى مما كودانه وغيرواستهال كرني جاسي - چير ادر كردن كه سوية ہوئے حصول پر کرم پانی سے تورکر کے دردیس کی مسوس کی جا بھتی ہے۔

W

" بی چوہدری ارشاد " اس می اینا نقره مکمل نہیں کیا تھا کہ گاڑی والے نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک منٹ کے بعد وہ ایک ڈومنزلہ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا اورایک صاحب دروازے پرآئے۔

" آپ کا نام چوہدری ارشاداحد ہے؟" علی اکبرنے پوچھا۔ "جي مال ، فرمايي أو انهول في كيا-

على اكبرنے وي كے بغير بكس ان كى طرف بر صاديا۔ "بيكيا ہے؟" چوہدري ارشاداحمر نے سوال كيا۔

"بيآب كى امانت ہے۔ دوئى سے آپ كے بھالى چومدرى نياز احمد نے جیجی ہے۔ "علی اکبرنے بتایا۔

چوہدری ارشاد نے بکس لے کر کہا۔ "شکرید! اندر آجاہے

"معاف سيج ،ميرے پاس وقت نہيں ہے۔"على اكبر بولا۔ "جى؟" چوېدرى ارشاد احد كواس كى بات بن كر جرت مونى \_ " و يکھئے، امانت آپ تک پہنچانا میرا ایک فرض تھا۔ "علی اکبر كمني لكا-" البحى مجھے اپنا دوسرا فرض ادا كرنا ہے۔ اسپتال سے آ رہا مول۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے استال سے زیادہ دیر باہر دہے کی اجازت نہیں دی میں میں ان کر کے مجھے اپنا نید دوسرا فرض ادا

بارش محم محل محمى ، مكر موائے تيز وتر جھونے مال رے سے اور على ا كبرتيز تيز قدم الها تا بواء استال كاطرف جار باتفاا

ر میں۔ ای نے سربانے کے پاس رکھے ہوئے اسٹول پر سے ہی الخایا تو ای وقت نرس آگئی۔ اس نے علی اکبر کو جائے ہوئے و کم کے کر کہا۔'' جلدی آجانا، میہ بہت ضروری ہے۔ انہی تریاری حالت اس تا بل مبيس ہے كه زيادہ دير تك وبلو مجرور "على اكبر سنة بال مير، سرابلا ویا۔ اس کا مطلب میر تھا کہ وہ جلد ہی واپس آ جا ہے گا۔

900 000 ·······

تا نظے کا انتظار کرنے کی بچاہے وہ پیدل ہی چل پڑا۔ وواگر پید ایک گاؤں کا رہنے والا تھا مگر اس نے تعلیم لا ہور میں پائی تھی۔ اس لیے اس شہر کے تمام دروازوں سے واقف تھا۔ اسے بھالی حمیت کے اندر بازار حکیماں میں جانا تھا۔قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ بیاری کی وجہ سے وہ بہت کم زور ہو گیا تھا۔ تیز چلنے میں تکلیف ہور ہی تھی ، اور دوسری مصیبت میہ ہوئی کیہ بادل زور سے گر جا اور ساتھ بی بارش ہونے لگی۔

الجمی وہ اسپتال سے تھوڑ ہے ہی فاصلے پر تھا۔ واپس جانے میں کوئی مشکل نہ تھی لیکن اس کے قدم زک نہ سکے۔ اس نے ارادہ کر آیا كدوه آكے بى بر حتاجلا جائے گا، والي نبين موكا-

اندهیرا پھیلتا جارہا تھا، ہوا تیز ہوئے لگی تھی اور بارش میں لمحد بہ لحد اضافہ ہورہا تھا۔ ایک جگرای نے محسول کیا کہ اب آگے چانا مشکل ہے۔اس کی ٹائلیں اڑ کھڑانے لگی تھیں۔ کیڑے بھیگ کڑ ہوجمل ہو گئے تھے۔ چند کميح رُک کر اس نے خود کوسنجالا اور پھر چکنے لگا۔ ال كالمانس ركے لگا تھا۔ المانت الل نے اپنے سے لگار كھى تھى۔ اجا تك ايك خيال ال ك ذكن من آيا-"اكر من كريرا تو كوني محض بيبكس الفالے كا اور ميري سازى محنت اكارت جائے گا۔" اس خیال نے اس کے اندر حرارت ی بیدا کردی۔ اس نے اپناسفر جاری رکھا۔ اب وہ بھائی درواز کے کے اندر آگیا تھا۔ اس کی منزل زیادہ وُور نہیں تھی مگر حالت ریھی کہ اسے ایک ایک قدم اٹھانا بھی دو بھر ہو كيا تھا۔ اى لمح بارش اور تيز ہو گئے۔ وہ چلتے چلتے رك كيا۔ اسے کوچہ فقیر خاند میں جانا تھا مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ بید کوچہ کہاں ہے۔ اجا تک اس سے بھی فاصلے برایک گاڑی وگ ۔ اس نے گاڑی کی تیز ر روی کی طرف بر هنا شروع کردیا۔

W U

U



شیر کے معروف آنگش میذیم اسکول قار بوائزیں پروفیسرصدیق رمندا کا بخشیت استرازی پیمبلا دان تھا۔ چونکدان کی تعلیم قابلیت میں ایم ۔

اسٹا اور بخش شرش تھا، سوائیس چھتی ہے دسویں جماعت تک کے طلباء کو اور و پر حالنے کا فرمہ سوئیا تھا جے انہوں نے قوش دلی ہے تبول کر الیا۔ اسمیلی کے بعد ان کے بہلے وو پریڈفری تھے۔ تیمرا پیریڈان کا دہم الیا۔ اسمیلی کے بعد ان کے بہلے وو پریڈفری تھے۔ تیمرا پیریڈان کا دہم الیا۔ اسمیلی کے بعد ان کے بہلے وو پریڈفری تھے۔ تیمرا پیریڈان کا دہم الیا۔ اسمیلی کے بعد ان کے بہلے وو پریڈفری تھے۔ تیمرا پیریڈان کا دہم الیا۔ اسمیلی کے بعد ان کے بہلے وو پریڈفری تھے۔ تیمرا پیریڈان کا دہم الیا۔ اسمیلی کے بعد ان کے بہلے وو پریڈفری تھے۔ تیمرا پیریڈان کا دہم الیا۔ اسمیلی کے بعد وہ جماعت میں الیاد کی ادو پر حاتا تھی۔ جب وہ جماعت میں برائیل بیوے تو بیک دم خاموش جھا تھی۔

میرا ام معدین رضا ہے۔ آج سے میں آپ لوگوں کو اُردو

پڑھاؤں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ دری و تدرئیں کا بیسلسلہ دوستانہ اول میں جاری رکھا جائے۔ آپ کو اُردو کے علاوہ بھی جب مجھی جھے ۔ معلقہ نکات آپ کی سمجھ میں ندآ سی تو آپ لا جھجک مجھ سے کہد سکتے ہیں۔"انہوں نے مسئراتے ہوئے اپنا تعارف کروانے کے بعد طلباء کا اعتاد بحال کرنے کے لیے یہ جملے کے۔ پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن نظر آنے گئے لیکن پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن نظر آنے گئے لیکن پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن نظر آنے گئے لیکن پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن نظر آنے گئے لیکن پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن نظر آنے گئے لیکن پروفیسر صاحب کی اس بات پر طلباء کانی مطمئن بھی ہور ہی تھی۔

" بی تواب آب لوگ اپنا تعارف کرواکی " انہوں نے خوش دائی دو میں بیٹے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، پھر فروا فروا پوری جاعت نے اپنا تعارف کروایا لیکن ایک بات پروفیسر صاحب کو بہت جھی کہ تقریباً ساری جماعت نے اپنا تعارف اگریزی کامطام رہ بہت تا گوار پروفیسر صاحب کو ایا تھا۔ پروفیسر صاحب کو اُروو کے بیریڈین اگریزی کامطام رہ بہت تا گوار پروفیسر صاحب کو اُروو کے بیریڈین اگریزی کامطام رہ بہت تا گوار پروفیسر صاحب کو اُروو کے بیریڈین اگریزی کامطام رہ بہت تا گوار پروفیسر صاحب کو اُروو کے بیریڈین اگریزی کامطام رہ بہت تا گوار پروفیسر صاحب کو اُروو کے بیریڈین اگریزی کامطام رہ بہت تا گوار پروفیسر صاحب کو اُروو کے بیریڈین ا

"بجوااب آئ آئی گیا میں گھول لیں۔ انہوں نے میزے اُردوی اُلی کتاب اُٹھاتے ہوئے گیا۔ پھرانہوں نے ایک طالب علم کوائی جگہ پُر کھڑے ہوئے کہا۔ پھرانہوں نے ایک طالب علم کوائی جگہ پُر کھڑے کھڑے ہوئے کار سبق بلند آواز سے پڑھے کو کہا۔ اس بات پر اُڑ کے ایک دوم کے کا مند ویکھے لیک آئیں اس نوعیت کے استاد سے بہتی بار کالا پڑا کھی جو جدید تعلیم سے آزاستہ ہوئے گئے جاوجو پڑھائے کے برائے اُلی کے اُردو کے پہلے استاد نے آئیں بھی اس انداز کے اُردو کے پہلے استاد نے آئیں بھی اس انداز

CRISSANT TO

PAKSOCIETY, CON

پیار کرنے والے ایک ہے محب وطن سے جوقوم کی بہتری اور ترقی کے لیے اس کی شاخت کا قائم رہنا ضروری خیال کرتے ہے اور ظاہر کے لیے اس کی شاخت کا قائم رہنا ضروری خیال کرتے ہے اور ظاہر اگرکوئی توم کی شاخت اس کی زبان اور انداز واطوار سے ہوتی ہے۔ اگرکوئی توم اپنی زبان اور بود و ہاش کا ہی تحفظ نہ کر سکے تو وہ بہت جلد صفی ہے مث جاتی ہے۔ یہی چند وجوہات پروفیسر صدیق رضا کو مغربی انداز واطوار افتیار کرنے سے رد کتی تھیں۔

"Sir, I want to ask that..."

طالب علم نے اپنا پورا سوال انگریزی میں ہی دہرایا۔ انہوں نے اپنا
چشہ درست کرتے ہوئے اس طالب علم کا جائزہ لیا جو اپنا سوال
دہرانے کے بعد بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں
اعتاد اور کسی قدر فخر تھا۔ قابل غور بات میتھی کہ یہ طالب علم بھی انہی
میں سے تھا جو اُردو پڑھنے میں ناکام ثابت ہوئے تھے اور اس طرح
دوانی سے انگریزی بولتے ہوئے کیسر مختلف نظر آ رہا تھا۔ شاید اس
طالب علموں نے سوال کے، انگریزی ہی میں کیے۔ پر دفیسر صدیق
طالب علموں نے سوال کے، انگریزی ہی میں کیے۔ پر دفیسر صدیق
موسنا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہ نو جوان اغیار کے رنگ میں اتنا رنگ
عیم ہیں کہ اپنے ملک کی روایات، نقافت اور زبان سب پچھ فراموش
جوابات دینے ملک کی روایات، نقافت اور زبان سب پچھ فراموش
جوابات دینے ملک گی روایات، نقافت اور زبان سب پچھ فراموش
جوابات دینے ملک گی روایات، نقافت اور زبان سب پچھ فراموش

الكليون الكرمارنگ سر، السلام عليم سرون كي ملي جلي آوازين ان ك

میں ہیں پڑھایا تھا۔ وہ بس سبق پرنشان لگوا کریاد کرنے کا تحکم دے کرخود کو و بری الذمه تصور کرتے تھے کیوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ دہم جماعت کے طلباء اتے چھوٹے میں ہوتے کہ انہیں بجوں کی طرح پڑھایا جائے۔ان کے اں خیال کی این دفت ہوئی جب دمبر نمیٹ میں جماعت کے پینتیس طلباء میں سے سات اُردو میں قبل ہو گئے جب کدانہی طالب علموں کا ووسرے مضامین میٹ رزلٹ A گریڈ تھا۔ شہر کے اس معروف اسکول کے کے یہ بہت بڑا دھیکا تھائے پُرد فیسر صدیق رضا جن کے علم پر طالب علم کھڑا ہوکر ذرااو کی آواز سے سبق پڑھنے لگا تھا مگر پروفیسر صاحب کو اس وقت یخت جیرانی ہوئی جب دہم جماعت کا دہ لڑکا اُردو کے بعض آسان الفاظ کو مجى ورست تلفظ سے اوا شكر سكا۔ أنبول نے تقريباً سارى جماعت سے أردوكي او يكي آواز مين مراهائي كرواني - بظاهرات التصاور معياري اسكول کے طالب علم اپنی قومی زبان أروو سے ایسے نابلد تھے کہ دسویں جماعت میں آجائے کے باوجود اردؤکوروانی اور درست تلفظ کے ساتھ بڑھنے سے قاصر تھے۔ انہیں استادر کھتے ہوئے ریتو بتایا گیا تھا کہ دہم جماعت کے 💆 طلباء کی اُردو کچھاتن خاص نہیں ہے۔ انہیں اُردو پڑھنے اور لکھنے میں کچھ مشكلات كاسامنا ہے كيوں كه أبيس اچھا استاد ميسرنہيں ہواليكن پروفيسر صاحب کے تو وہم و مگان میں بھی شہر کھا کہ ان کی اُردوائنی خراب ہو مکتی ہے۔ بوری جماعت میں سے صرف ایک لڑ کا سبق کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہوا۔ اب ان کے پاس اس جماعت کو اُردو کی تیاری کروائے کے لیے صرف تین ماہ تھے۔

"بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ لوگوں پڑے خیرسبق تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس کے متعلق کچھ پوچھا جا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔"

"Sir, May I ask a question? please!"

انبول نے چونک کراس جانب و یکھا جہال سے بیآ واز آئی تھی۔ یہ ایک وبلا پتلا سالڑ کا تھا جو بڑے اعتباد سے ان سے سوال کر رہا تھا۔

"دی پوچھے۔" انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ایبانہیں تھا کہ وہ پرانے زیائے کے کوئی بہت بوڑھے استاد ہے جنہیں انگریزی زبان سے آشائی نہیں تھی بلکہ وہ ورمیانی عمر کے ایک جنہیں انگریزی زبان سے آشائی نہیں تھی بلکہ وہ ورمیانی عمر کے ایک جنہیں انگریزی زبان سے آشائی نہیں تھی بلکہ وہ ورمیانی عمر کے ایک جنہیں انگریزی زبان سے آشائی نہیں تھی بلکہ وہ ورمیانی عمر کے ایک جنہیں انگریزی زبان کے مراسے لکھے استاد ہے جو نہ صرف جد یدعھری انگریزی وربات استعمال کرنا تھی جو نہ جن روایات اور ملک سے بھی جو نہ جو بی روایات اور ملک سے بھی جو بی روایات اور ملک سے بھی جو بی روایات اور ملک سے بھی جو بی جانس کے ساتھ جو ایک روایات اور ملک سے بھی جو بی جو بی روایات اور ملک سے بھی جو بی بی جو بیت ہو بی جو بیکھی جو بی جو

المستحلية وي آوادي دي بنياد برود ياكسالنا عي كي مرزين براي سما المر وفير ماكت المحتاج عرا يك تاريك بالدارايا ر بی ہے ا " آپ سے برق آسان سے اس ملک ان مراکات کواری میں لیکر 1 شایدآپ کوای بات کا اندازه ی میں اے کیان ان چیوائے سے زمین کے الطوار ب خطے کو حاصل کرنے سے لیے فاکھان قریانیال افغی گیا ایس ۔ اگر آپ وال قربانیوں کا تحدد اسا بھی اندازہ ہوتا تو شائع آپ سے بات نہ کہتے۔آپ سے حلے حلالا: كما كدؤنيا كى مررانى باكستان من بالله جال جات المحد سوال سدے كركيار برائيان ياكتان كي بينية تروه بين؟ إلى بيخ خالف در فريوالد سے بلك كي جوسلمانوں كے تحفظ أور بقاء كے ليے بناليا كميا؟ سيس مركز نبيل ال تمام برائيون كا ومد والرباكستان مبين اللهد بالستان كالمرائيون كا ومد والرباكستان كالمرائيون 1332 من - كونى بهمي ملك البين رئيس والول أن أجب البيخاليا أرا تصور كيا عاما ہے۔جیسا طرز عمل وہ اپنائین کے اس کی بناء بروہ ملک اجھا یا برا کہلائے ے برہ گا۔ اگر کوئی قوم اینے ملک ور باست کی وفال ارے اس کی تفافت وروایات 一人 كواختيار كيے ہوئے ہے، اپن قومي زبان، خواہ وہ لئى ہى بسماندہ كيول شہر Order o بولنے میں جھیک محسول میں کرتی، اینے ذاتی مفاد برقومی مفاو کورجے دی حاسل ا ہے، ملک وقوم پر کیسائی وقت کیوں نہ آ جائے، اس کی وفادار رہتی ہے اور کی بھلاگا برطرح کی قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے تو بلاشبہ وہی قوم ایک ایمی قوم 137 O كبلانے كى حق دار ہے۔ اس كے برعنس اگر كوئى قوم نہ تو اپني روايات، رسومات اور تقافت کواختیار کرنی ہے اور نداین قومی زبان بولنے میں فخرمجسوں كرتى ہے بلكہ اغيار كے بتائے ہوئے غلط راستوں يرسر يث دوڑلى ب مشكل حالات ميں اينے ملك كے ليے جھونى مى قربانى دينے كا حوصلہ جى ینبیں رکھتی تو ایسی قوم ہرگز ایک اچھی توم کہلانے کی حق وار نبیں۔ سب سے یُری ات جونو جوانوں کولگ چکی ہے، وہ غیروں کی زبان اوراندازایانے پر فخرمحسول کرنا ہے۔اگر کوئی کسی کوروانی ہے انگر ہزی الله و کھے لے تو اس سے بخت مرفوب ہوجاتا ہے، یوں جیسے موجودہ صدی کا ارسطود کھولیا ہو۔اس کے برعمی اُردو بولنے والوں کوتو دقیانوی تک کردیا جاتا ہے۔نوجوان قائداعظم کے زویک مستقبل کے معمار ہیں جن کے کے شاعر مشرق واکٹر علامہ محمد اقبال نے شاہین کا لفظ استعال کیا۔ مارے اللف نے میں بارہا مغرب کی اندھی تعلید سے منع کیا ہے اللہ منت بيرباوركروانا جا والمسيح كم الك الجهي قوم مين -میری مجھ میں اور تا کہ آخر ہم این قومی زبان بولنے ہے ا

"اجھا یہ بتائے کہ آپ لوگوں میں ہے اُردو کس کا پہندیدہ مضمون ہے!" ان کے اس سوال پر پینیفش لڑکوں میں ہے صرف

''جی، تو بیٹا! آپ یہ بتا میں کہ آپ کو اُروو کیوں پہند ہے انبول نے ول کی ڈوئی کیٹیت پر قابو پاتے ہوئے ہو تھا۔

"ووائن كيمرك أردوايك إسان مضمون باوراس من محودى ی محنت کر کے زیاد و تمبر حاصل کیے جاسکتے ہیں۔'' وہ جو ہزی امید ہے ال طالب علم في طرف و كيه رب عقد كهضرور ووكوني ايها جواب دے كا كـ "مر مجھے أردوان كيے پسند ہے كديد امارى قومى زبان ہے۔ امارى بیجان، بهاری شاخت اور جاری حدا گاند حیثیت کی ضامن " مرای نے اتا معلی جواب دیا کہ ان کا ول بجھ کیا۔

''احچما تو اب مه جمی بتا دیں که پسندیده ملک کون سا ہے؟'' البيس يفين قصا كه اب كى بارطلبا ، زياد و ترياكستان كا تام كيس يح كيون کہ اپنی وحرف سے محبت تو ہر مجنس کے خمیر میں شامل ہے مگر اب کی بار بھی انبیں ہا کا می کا منہ و کھینا پڑا کیوں کہ طلباء کے جوابات امریکہ، برطانيه اور جرمنی وغيرو پر مشمل ہتھ۔ پهرمب من کر پروفیسر صاحب بے حد ولبرداشتہ ہوئے۔ لتی بی ویر تک دو سر جھکائے بیٹے رہے۔ طلباءان کے اس رویے پر جیران تھے۔ان کی سمجھ میں ہیں آ رہا تھا کہ آ ننر يرونيسران کي کس باف فرافيرده شھنداني دانست ميں تو انہوں نے وُنیا کے ترقی یافتہ ممالک کواپنا پشند تیرہ ملک قرار دے کر بہت اچھا

كي بوارم؟ " نبيل افسروو المجار كان مانير ان بدر افت

و سي نسيل بيا في الله في الله و التي المان والأيرا فسوس كرر ما بول جس کے وجوان ایے ملک کی بھی بات کو اسٹر تیار کر اور المار (Idealize) منیں کرتے ا آن کے جبرے پر بری چینی تی مسکراہات تھی۔ "Sorry to say, sir!" كين اس ملك من ايا نے ي كيا ك اں روفر کو ایک کو فوال واست کردی، غربت، بے روز گاری، جهالت ميسوا كيات مينان؟ ليزجي آب ويسكت بين كه بم ياكتان يرفرك بالكري المنافع المالي المحررور شور سے بوٹے لگ شامران کا ذشق ای بات مل سی مع كرياكتان في اساور يحدويا بويان ويان أزادي ضروروي

القافية

مر كيون

میری کسی ایک بات کا مطلب سی بھی نہیں ہے کہ ہم انگریزی ایک بات کا مطلب سی بھی نہیں ہے کہ ہم انگریزی در میں میں بنا بھر کی زبانوں پر عبور ماصل ہونا چاہیے۔ ان تمام زبانوں کو سیھنے کا مقصد اپنے ملک وقوم کی بھلائی وترتی ہو۔ جہال تک بات ہے انگریزی زبان سیھرکر میں ترتی کرنے کی تو بیارے بچواس غلط فہی کو ذہن سے نکال وو کہ

انگریزی سیکھے بغیر ہم دُنیا میں ترتی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگراپی ثقافت کواختیار کرے اور زبان کو زندگی کے ہر میدان میں استعال کر ہے،خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہی کیوں نہ ، و، انسان ضرور رتی کرتاہے کیوں کدمقصد تو علم حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ تو انسان مسى بھى زبان من كرسكتا ہے۔ مثال كے طور ير جايان اس وقت ترقی یافتہ قوموں اور ملکوں میں شار کیا جاتا ہے کیکن ان کا سارا نصاب ان كى ائى زبان ميں ہے۔ وُنيا مِن كى ايسے ممالك ورا کے جواپی زبان کو ہر شعبے میں ترجیح ویتے ہوں سے باتی زبانیں میسے کا مقصد سے ہونا جا ہے کہ ہم دُنیا کی ہرتوم اور ہر ملک سے ترقی میں دوقدم آگے ہی ہول، کی جی میدان میں ہم ان سے چھے نہ ر ہیں بلکہ میکنل جدوجہدے انہیں چھیے جھوڑ دیں۔ بچواعلم سیھومکر علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک وقوم کی خدست کرنا اور ملک کو تراقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردارادا کرنا ست بھولیے گا۔ أيك آخرى بات ماكتان في جميل" مي "نبيل دما بلكه"مب كون ورا ہے اور اب وینے کی باری ماری ہے۔" انہوں نے مسراتے ہوئے ائی بات کا اختیام کیا۔وہ جان محے متھے کہ طلباء نے ان کی باتوں کو دل پر تقش كركيا ب، سوده اطمينان كے ساتھ جماعت سے باہر جلے آئے۔ این ملت یہ قیاں اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاتی

## المالون المالو

100 M

000 006

PAKSOCIETY CON



ایک مت سے کوئی خواب نہ ویکھا جم نے ( الر قر زان الوناب)

احمال کے اغراز بدل جاتے ہیں ورند آنچل بھی ای جارے بنآ ہے کفن بھی میں شکتہ ہو ممیا ہوں وقت تیرے کا تھ سے میرا ماتحد محوار دے اکمل کے میرا ساتھ وے نہ گیرا کڑت نم سے مصول کامیال میں شاخ کل می محول آنے سے سلے خار آتے ہیں ( محد متقد معده فعل آن)

> نکالا ہم کو جنت سے فریب زندگی دے کر ديا پحر ذوق جنت كيول؟ بيد حيراني نبيس جاتي مچول بن تعرام من یا بریان قطار اندر قطار ادوے اورے غلے نلے پلے پیلے بیران

كيول زيال كار بنول سود فراموش ربول؟ فكر فروا ينه كرول، محو عم ووش رجول نالے بلبل کے سنول اور ہمہ تن گوش ربول ہم نوا! میں بھی کوئی گل ہول کہ خاموش رہول

(يدخ اردار)

اے دوست ول میں کرد کرورت نہ جاہے التم تو كيا برول سے جي افرت نہ جانے (سيده والقعار حسين نقوى كروي) 立立文:

تیرے سامنے آسال اور بھی ہیں ای روز و شب میں الجیر کر نه رو با که تیرے زمان و مکال اور مجی ہیں (ما أَنْدُ تُزَيِّرُهُ ذُرِيَّهِ إِنَّا مِنْ مَانَ )

بب توقع بي انه کي خال کیوں کی کا گلہ کرے کوئی زبال تخ روال بنے نہ پائے زبال کے زخم کا مرہم نہیں ہے

من جميا کے جنے اللہ مر جما کے جنے متم گروں کی نظروں سے نظرین ملاکے جیئے اک رات کم رہیئے تو کیا ہوا ہم ان کے ساتھ تھے جومتعلیں جلا کے جیئے

> خدارا مبین کے جیرا کوئی عانی و قام میشد یه دنیا سے فانی ہر ایک چے ان سے سے تو نے بنائی اور حکمت النے اہر اللہ بھی تو نے سجائی

(طك مخاره فالمية الربرام)

( مرمدالله تأثب، يثاور)

يري اوجوري مي کہ ایک چرے کے ایکے ہزار چرہے استے خند کے شوقین ریادہ اس کی

کچے خواب نہ دیکھیں تو گزارہ نیس ہوتا



''یں۔۔۔۔ میں مت کرو۔' فریدہ نے کہا اور طارق کا ہاتھ کیا۔ اسے جعفر کی کار کی طرف کھینچنے گئی۔ جعفر بھی طارق کو پیچھے ہے دھکا وینے لگا۔ طارق کو غصر آ گیا۔ اس نے فریدہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چیئر الیا اور زور سے بولا۔''میں نہیں جادگ گا۔ میں نہیں جادک گا۔' ''جاو ۔۔۔ کی جرجاؤ۔' فریدہ کو بھی غصر آ گیا اور وہ جعفر سے بول ۔ ''جیوڑ دوا ہے۔ آؤ ہم دونوں چلتے ہیں۔' فریدہ اور جعفر جعفر بحیفر "کیافریده بھی ساتھ جائے گا؟" "کی ہاں۔"

"لو پھرکوئی حرج نہیں تم بھی چلے جاتا۔"
"چلا جاؤں؟" طارق نے ہو چھا اور ہاں کو پھے اور خیال آگیا۔
اس کا وال کانپ اٹھا۔
"فہیں بیٹا۔" ہاں گھرا کر جلدی سے ہوئی۔ اس کے گھر مت
جانا۔ اس کا ایس میمارا وشمن ہے۔"

جانا۔ اس کا ایس معلوم کے جھٹری آپ جارئے فون کا بیاسا
"پھرفریدہ جو کہتی ہے!" طارق نے کہا۔
"بیٹرا فریدہ کو کیا معلوم کے جھٹری آپ جارئے فون کا بیاسا
ہے۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی طرح نیک اور شیعی نگی ہے۔"
"کوئی بات نہیں۔ میں اسے منالوں گی تھا ہو جواب دیا۔
"کوئی بات نہیں۔ میں اسے منالوں گی تھا ہو تھا ہوئی ہوئے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہو تھا ہوئی ہوئے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی ہوئے کے گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گا ہے۔"
اس کی وال بات نہیں۔ میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گوا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گوا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گا ہوئی گھر چھنے کے اس میں اسے منالوں گی تھا ہوئی گوا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں کی تھا ہوئی گوا ہے۔ گھر چھنے کے اس میں کیا ہوئی گھر چھنے کے کی جو سے کا میں کھر چھنے کے کھر کھر کے کھر چھنے کھر چھنے کے کھر چھر کے کھر چھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر چھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر

15 CEED 2014 CUL

900 000

900 000 انہوں نے اپ بھائی مین جعفر کے اہا کے لیے خاص طور پر کئی چیز می تیار کرائیں۔ ناشتہ تیار ہو گیا تو فریدہ اور جعفر کو بھی بلوالیا گیا۔جعفر کے ابا، فریدہ کے ابا، فریدہ کی امی جعفراور فریدہ نے مل کر ناشتہ کیا۔ آج ہی طارق کی مال نے جعفر کے ابا کو قریب سے دیکھا کیوں کہ ہاور چی خانے میں ہوڑھا نوکر کھانے کی چیزیں تیار کر رہا تھا اُور طارق کی ماں کھانے پلیٹوں میں سجا کر کھانے کے کمرے میں لا رہی تھیں۔ طارق کی ماں نے تین جار دفعہ جعفر کے ابا کوغور ہے ویکھا اور ول میں سویدے لکیں کہ جعفر کے اباشکل وصورت سے تو مُرے نہیں لکتے۔اس قدرشریف ہیں۔ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ طارق کی ماں کھانے کی میز کے باس کھڑی تھیں، فریدہ کی امی بولیں۔ " طارق البھی تک کیوں نہیں آیا۔" "" شایدسور ما ہوگا۔ آج چھٹی ہے نا۔" فریدہ کے ابانے جواب دیا۔ " طارق کون ہے؟" جعفر کے ابا نے یو چھا۔ "طارق .....آپ طارق كونبيل جائے؟" فريده ك ابانے سوال كيا اورجعفر فورا بول برا-"ابا جان! طارق جار عساته يرهتا

W

W

ہے۔میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ''اجِفا! اجِها!''جعفر کے اہانے کہا۔

"بہت اچھا لڑکا ہے۔ بہت ہی شریف اور نیک ہے۔" فریدہ کی امی پولیس۔

" طارق اور فریدہ ہم عمر ہیں۔" فریدہ کے ابائے کہا۔ پھر وہ طارق کی مال کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ "آپ طارق کي امي هيں۔"

"اجھا! اچھا!" جعفر کے ابائے طارق کی بال کی طرف و کھے کر لهار"آب بهت خوش نصيب بين جو اتنا نيك اور شريف بينا بايا ب\_اللهاى كاعرورازكرنے"

طارق بہت ذہین اور اچھا لؤکا ہے۔ ہم اسے بالکل اپنے منے ك طرح جانت بين-"فريده كابان كها-

" اجھا! اجھا ایرتو نیکی کا کام ہے۔ " جعفر کے ابانے انڈوں کا حلوہ کھاتے ہوئے کہا۔ پھر طارق کی مال سے کہنے لگے۔

" جعفر می بروفت آپ کے مینے کی تعریفیں کرتا ہے۔ میں اس ے ملنا جا بتا ہوں۔ آب بھی اسے ساتھ لے کر ہمارے ہاں آئے۔ جعفرگی ای آپ ہے ل کر اور طارق کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی-"ماں ضرور جائے۔" فریدہ کے ایانے کہا۔ فریدہ کی امی بولیں۔ ووقین روز تک میں آپ کے بال

جعفر اور فرید وموزین جارے تھے۔ رائے میں جعفرنے کہا۔ " آج طارق کو کیا ہو گیا ہے؟" فریدو نے کوئی جواب نہ ویا۔ وہ اداس مبتعی تھی۔ وہ اداس بھی تھی اور طارق سے فنا بھی۔ W

W

W

Q

''اب طارق تمہارا کہنا بھی تہیں مانتا۔'' جعفر نے کہا۔''میرا خال ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔" "بال-" فريده ہوئے سے بول\_

''تم نے خود ہی اے مرچڑھا رکھا ہے۔'' جعفر نے کہا۔ فریدہ میجونیں بولی۔شام کوجعنر فرید و کے ساتھ اس کے کھر آ گیا۔ فریدہ کو کو میں جیور کر وہ طارق کے باس آیا اور اے اینے ساتھ فریدہ کے کمرے میں لے گیا۔ طارق نے سوحیا فرید و پھٹی کے بعد مجھ سے تاراض موکر گنی تھی۔ اب میں اے جا کر منالوں گا۔

طارق فریدد کے کمرے میں آیا تو وہ اس دفت کیرم بورڈ سامنے رکھے جیٹھی تھی۔ طارق نے اس سے بات کی کیکن فریدہ نے کوئی جواب ندویا۔ جب طارق نے ویکھا کے فریدہ اب بھی تاراض ہے تو وہ اٹھ کر ہاہر جلا گیا۔جعفر طارق کے سیجھے بھا گا اور برآمدے میں اے روک کر بولا۔ "طارق! کبال جارے ہو؟"

"والیس این کھر .....فریدہ مجھے بات ہی ہیں کرتی " "بات كول بيس كرتى .... تم فكرمت كرو من اي مجفا دول گا۔ میں رات کو میس رہوں گا۔ اور بال کل اتوارے ناا کل مزے دار پروکرام بنا میں گے۔ہم مینوں دریا پرچلیس گے۔ "لکین فریده ....." طارق کہنے ہی لگا تھا کہ جعفر جلدی ہے بولا۔ "فريدوتو كياءال كاباب بحى تم سے بات كرے كال ميں ابھى جا كر فريده كوسمجما تا بون \_ منح كوده بالكل فحيك بوجائے كى \_" طارق كا دل بهت اداس تفار ال في سوحار" فريده يملي تو مجمى مجھ بہیں روحی تھی۔اباے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے میں جب اس کے ساتھ مہیں جاتا تھا تو وہ رویا کرتی تھی اور میری مال سے کہتی تھی۔ اب میں اے منانے گیا ہوں۔ اس کے ساتھ کھیلنے گیا ہوں تومنہ مجلائے مینی ہے۔ بات نہیں کرتی .... میری طرف دیکھا تک نہیں۔ "اجهامي صبح كوتمهين بالول كا"، جعفر نے كما اور چرطارق ے باتھ ملاکر والی فریدہ کے یاس جلا گیا۔

آج اتوار تحال مع بوتے عی جعفر کے اما فریدہ کے گھر آ گئے۔ رات کوجعفرائے گھرنیں کیا تھا۔ دوفریدہ کے مال سویا تھا۔ قریدہ کے اہا اے بھائی کومیج سورے این کوتی میں ویکے کر بہت خوش ہوئے۔ فریدہ كاما كو بحى آج فيحشى على - الوارك روز ان كى دكان بندريتي على -

**加持战(部)** 46



الم البت الجهاد" بعنم سكا الم المراق كل البت الجهاد" بعنم سكا الم المراق كل ال ول يم المولية المين و بعنم سكا المولات كل المريف بين و الحمد المريف بين و الحمد المول سك المحل المول سك المحل المول سك المحل المول سك المحل المول المحال المحال المحال المول المحال المحا

آوَل كَ وَ الْمِيل بِي مِلْ اللهِ اللهِ

علی المتبار پیدا کرنے کے لیے ایس باتمبار پیدا کرنے کے دل میں المتبار پیدا کرنے کے لیے ایس باتمبار پیدا کرنے کے لیے ایس باتمبار کی ہوں۔ طارق کی ای سوچ رہی ہوں۔ مقیس۔ جعنم کے ابا اتنے امیر آ وی ہیں، پھر اتنے ایسے بھی ہیں۔ انبیں ہم غریب مال سنے سے کیا دشمنی ہوسکتی ہے۔ اب میز پر سب کو گئی اور تمکین چزیں کھانے کے بعد بوائے پی رہے ہے، جعنم کے امانے طارق کی مال سے کہا۔

''تو بجرآب ہمارے ہاں آئیں گی ٹا ''' ''جی ...۔جی ہاں!''طارق کی ای نے جواب دیا۔

تحوڑی در کے بعد جعفر کے ابا واپس جانے گئے، ووجعفر کو اپنے ساتھ گین کی طرف لے گئے۔ وہاں اپنی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر جعفر کو بہت مجتفر سے ہولے ہوئے وہاں اپنی گاڑی کے باس کھڑے ہوئے وہاں اپنی گاڑی ہے۔ انہوں نے جعفر کو بہت کی ایس میں میڈر کے گئے۔ کا ایس میں میڈر کے گئے۔ جعفر طارق کے پاس آیا اور اسے ساتھ لے کر فریدہ کی کوشی کی طرف جلا گیا۔ راست میں اس لے طارق سے کہا۔

رف چلا کیا۔ راسے میں ان سے حارب سے بعالیہ ''میں نے قرید و کو سمجھا ویا ہے۔ اوو مان جائے گی کیان وو کھی

ا ہے کہ طارق میرے ساتھ وریا پر چلے۔ کا ''اریا پر؟'' طارق نے پوچھا۔ وہ دل میں بہت خش ہوا۔ اسے کا ادیا پر جانے کا بہت شوق تھا۔ جعفر نے جواب دیا۔ ''ہاں دریا پر از بہم تین آج دریا پر جا کمیں گئے۔ کئی میں بیر کر کیا گئے۔''

''میں اپنی مال سے اجازت لول گا۔ اگر انہون نے اجازت © دے دی تو ضرور چلول گا۔''

. ''وہ تو اجازت دے دیں گی۔ پہلے فریدہ کو لے جانے کے لیے سکال میں اُنگند کنی میں!!

اں کے اہا ہے اجازت کینی ہے۔"
"اتو فریدہ اجازت کے لئے گی؟" طارق نے پوچھا۔
"مبری ہے" جعفر بولا۔ 'فریدہ نے کہا ہے کہ طارق میرے اہا
سبان نے میرے جانے کی اجازت کے گا تو میں جاؤں گی۔"
"کین سے مطالق کی اجازت کے گا تو میں جاؤں گی۔"
"کین سے بولا۔
"کین سے بولا۔
"کین سے بولا۔

المرامين كيار المرام الناسا كام جمي تهيں كر سكتے۔' ''اگر انہوں ہے افکار كر دیا تو....'' جعفر جلدی ہے بولا۔ ''فريدہ كے آیا تمہاری ہر بات مان جاتے ہیں۔ چلوان ہے ہوچھو۔'' ''تم جمي آئو مير ہے ساتھ ۔'' طارق نے كہا۔

( ) بیلو- اجعفر طارق کے ساتھ چلنے لگا۔ مرید و کے اہا اس وقت باہر دالان میں بیٹھے دھوپ تاپ رہے

منتھے۔ ان کے سامنے اخبار رکھا تھا اور ایک طرف حقہ پڑا تھا۔ جعفر طارق کے ساتھ لان تک گیا، پھروہ رک گیا اور بولا ۔

''وو بیٹھے ہیں ٹایا جان۔ ان کے پاک جا کر کہنا ہم دریا پر جانا۔ چاہتے ہیں۔ آپ فریدہ کو ہمارے ساتھ سیخ دیجے۔ ہم دو تھنٹے تک واپس آ جا ہیں گے۔' طارق فریدہ کے ایا کے پائن گیا۔ ان سے دریا

- 2011 AUM

00000

في ماري مع كرافي كا وعده كما تفا-اب كراؤ ناصلح-" يمرطارق في ا ہے آپ سے کہا۔ "فریدہ جھ سے ذرای بات پرروشی ہے۔ پہلے تو اُل رير جاسف في اجازت جاس فريده كابات أباء : انه سے بہمی نہیں روسی تھی۔ ایک دفعہ عفر نے اسے اپنے گھر چلئے کے ليے كہا نفا أو وہ ميرے بغير وہاں نہيں تني تھى۔ اب اسے كيا ہو گيا ا بازت الله على بريس كيم الكاركر ملكا جول يم المديد لي جاد ہے۔"اس کا جی جاہا کہ فریدہ سے خود ہی بات کرے۔ سیسوچ کر مينن ميرڙا يات يادرڪنا، دريا پر زياده دير نه رکنا اور نه بي اس ميس طارق نے تبسری بار فریدہ کی ظرف دیکھا۔ فریدہ اب جعفر سے کہہ نبانے کی کوشش کر ہے۔ دریا پر کی حادثے ہو بھے ہیں۔ "جي بيت اڄيا۔" طارق نے کہا۔ "نفريدو كو بلاؤ" فريدوك الإمان في كبار طارق بهاك كربعفر "آج تو بادل بھی آرہے ہیں۔ بارش ہو کی تو خوب مزا آئے گا۔" کے پاس کیا۔ جعظر پہلے میں تیار کھڑ اتھا۔ اس نے فرید و کوآ واز دی۔ " بارش ہوگئ تو شمنڈ بھی ہو جائے گی جناب! " جعفر نے کہا۔ فریدہ اینے ابا جان کے پاس آئی۔ بعضر اور طارق بھی وہاں بھراس نے طارق کی طرف مڑ کر کہا۔" کیوں طارق بھائی!" کھڑے ہو گئے۔ فریدہ کے ابا جان نے تینوں کو تفسیحت کی اور میہ بھی " ہوں .... کیا کہا ؟ اُ طارق چونک کر بولا۔ جعفر نے طارق کہا کہ دریا پر کون شرارت ندکی جائے۔ تینوں نے وعدو کیا کہ دو ہر ک کنے پرزورے ماتھ مارکر کہا۔ بات پر مل کریں گے۔اب قرید؛ کے ابائے اپنے ڈرائیور کو بلوایا اور "ارے میان کہاں ہو؟ کیا آج بھی اسکول میں پہنچے ہوئے اس سے کہا۔' مجنئ بچوں کو دریا پر چیوڑ آؤ اور ایک گھنے کے بعد جا کر ہو۔ بعفر کی بید بات س کر فریدہ نے قبقہدلگایا۔ طارق حیب رہا۔ جعفر نے کہا۔ 'یا پھرائی آئی کے ساتھ فریدہ کے برتن مانجھ رہے '''مبہت احجیا حضور۔'' ڈرائیور نے جواب دیا۔ ہوت جعفری این بات پوفریدہ کو پھر بنسی آئی۔ طارق کو غصہ آگیا، "میں این امی سے پوچھ آؤں۔" طارق نے کہا اور خوشی خوشی اپنی ان نے غفیے کے جعفر کو دیکھا، پھر فریدہ کی طرف۔فریدہ کو ہنستا دیکھ ماں کے یاس گیا۔ طارق کی ماں اس وقت فریدہ کی امی کے پاس بیھی کر طارق کا عصه بروه گیالیکن جلد ہی اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ سبری گاٹ رہی سے طارق نے ان سے اجازت مانکی تو فریدہ کی ای طارق موضے لگا۔ وجففرنے بے عرق ک ہے۔ شایداس نے بولیں۔ ''باں بہن! طارق کو جانے دو تا! فریدہ بھی جارہی ہے۔'' جان بوجه کرایی بات مین کی کیول که اب وه میرا دوست بن چکا '' کیوں نہیں۔'' طارق کی ماں بولیس۔''جب فریدہ جا رہی ہے ہے۔ پھر بھی آے یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اور فریدہ کو دیکھووہ تو طارق کیوں میں جائے گا۔' طارق خوش سے احصات ہوا جعفر کے یاس آگیا اور وہ تینوں گاڑی میں بیٹے کر دریا کی ظرف روانہ ہوئے۔ اس بات پر ہنس رہی ہے۔ پہلے وہ خود الیمی باتوں سے جعفر کومنع کیا جعفر، طارق اور فریده تینوں فریده کی گاڑی میں بیٹھ کر دریا کی كرني هي-ابيس بني ہے- طارق نے اين آپ سے كہا-طرف جارے تھے۔ طارق اس وقت بہت خوش تھا کیوں کہ وہ پہلے "فريدة آخر امير باپ كى بيتى ہے نا .... اور جم ان كے كھر كام صرف ایک بارفریدہ کے ساتھ دریا پر گیا تھا۔ آپ اے وہاں سیر كرتے ہيں۔ أيم غريب اور مجبور ہيں۔ "بيسوج كر طارق كى أتكھول كرنے كا دوسرا موقع ملا تھا۔ ال نے ایسے ساتھ بیٹھی ہوئی فریدہ كی میں اسوا کے اس کا دل جاہا کہ کارکہیں رک جائے اور وہ کارے ار طرف دیکھا۔ فریدہ کار سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پھراں نے جعفر کی كروايش ايخ هر چلا جائے جعفر نے طارق كى طرف و يكھا اور بولا۔ طرف دیکھا۔جعفر، طارق کی طرف ہی ویکھے رہا تھا۔ وہ بولا۔ الراده كال وكهرب موج مم سے يكھ بات تو كرو " طارق "آج دريار حوب بركري كي نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے فریدہ اور جعفر کی نظریں ہے کراہے " مان - " طارق نے کہا اور پیمر قریدہ کی طرف و یکھا فریدہ ایکی تك بابرد كيرري هي - طارق اداس بوكيا-ال في سوعا- "ميرا خيال "كيابات كرون؟" طارق نے كہا۔ فريدہ، طارق كوا يھى طرح ی تھا فریدہ کل سے روشی ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ دریا پر جاؤں گا تو جائی تھی۔ وہ مجھ کی کہ طارق کو جعفر کی بات ہے رہے پہنچا ہے۔ ای و ان جائے گی۔ جعفر نے بھی میں کہا تھا۔ میں جعفر سے کہتا ہوں کہ تم نه فورا این این روک لی اور طارق کی طرف و سیسے گی۔ اس خیال 00000 - 1 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2014

W

W

P

W

W

W

D

Q

# 

5° UN US UP GO FE

ہے ہے ای گیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای گیک کاپر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ ماتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گُت کی ممکن رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا نگز
﴿ ہرای بُک آن لائن پر صنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مُختلف
سائزوں میں ایلوڈ نگ
سمائزوں میں ایلوڈ نگ
﴿ عمران سیر یزاز مظہر کلیم اور
ابنِ صفی کی تعمل ریخ
﴿ ایڈ فری لنکس ہنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

او ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

ڈاؤ بلوڈ کریں اسے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیں

# THE PARTY OF BUTY CO.

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



سے کہ طارق آئ سے کوئی بات کرے گا۔ وہ پھر طارق سے بات المجیت شروع کر دے گی لیکن طارق نے کوئی بات نہ کی۔ كشتيال كحرى تحيين -ايك ملاح المحدكران كي طرف آيا اور إولا-"میان! تم سر کرنے جا رہے ہو...." جعنر نے ابھی بات " أَوْ بِالِوْصَاحِبِ! آپِ كُودِرِيا كَيْ مِيرِكِرَالاَوْل!" يوري شيس كي تشي كه فريده بولي جعنر نے جواب ویا۔''ہاں! ہاں! منرور۔'' یہ کید کرجعنر، فریدہ "چپ کروجعنم! وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا تو ہم کیوں بولیں۔" اور طارق کوساتھ لے کر کشتی میں بینے گیا۔ "كيول جيب كرول!" جعنر بولاء" بم سير كرنے جا رے ودستی میں سیر کرتے ہوئے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں منبول متى سار در مارح فالتى ايك دے كے ساتھ باندھ دى ہیں، ماتم کرنے میں جارہے۔'' طارق نے فریدہ کواپی طرف ویکھتے پایا تو دو نورا نظریں پھیر کر اور خود کشتی میں بیٹھ کر مزے سے سکریٹ پینے لگا۔ باہر دیکھنے لگا۔ فریدہ سمجھ کئی طارق بہت ناراش ہے۔ فریدہ طارق کی " بابوصاحب! زیاده دورنه جانا۔ " ملاح نے زور سے کہا۔ ملاح خاموشی ہے تنگ آگی اور ایک دم بولی۔''ادھر کیا دیکھ رہے ہوا''' کی آواز من کرطارق چونکا۔اے یوں لگا جنے اس نے بیہ آواز پہلے بھی کی ہے۔ طارق نے سوچا۔ "جب ہم موٹر سے اترے تھے تو اس ، وحمهس اس سے کیا۔' طارق نے جواب دیا۔ وقت بھی مااح کی باتیں س کر جھے کہی شک گزرا تھا۔ یہ آواز کہاں "تم ہمارے ساتھ آئے ہو۔" جعفر بولا۔" پھر ہم سے بات ئ ہے؟"ال بے کتتی میں جیٹے ہوئے ملاح کو بڑے فورسے دیکھا كول نيس كرتے۔" اوراس کے دل نے فورا کہا۔ "میری مرضی -" طارق نے جواب دیا۔ مسور " بیاتی اسم کالاً آؤمی ہے جو مجھے اٹھا کر بہاڑی پر لے گیا تھا " ہر بات میں اپنی مرضی کرتے ہو۔ ' فریدہ بولی۔ اور مجھے مار ڈالنا جا بتا تھا۔ اُ طارق خوف سے کانے گیا۔ اس کی " تم اینا کام کرو۔ "طارق بولا۔ الما يمين تك رزن ليس جعفر في طارق كي طرف ديكها اور بولا -"اینا کام کرو-" فریده منه چرا کر بولی-" ظارق! بيد يم وكيا چيز جي يالي مين -" طارق دريا مين ويمين " اگراتی ہی ناراض ہوتو مجھے ساتھ کیوں لائی ہو۔ ' طارق نے كے ليے آگے جما تو جعفر نے اسے دھكا دے ديا۔ طارق يالى ميں عفے سے کہا۔ گرنے ہی لگا تھا کہ اس کا ہاتھ فریدہ کے بازویر پڑا۔ فریدہ نے سی وديس سأته لائي مول؟" "فريده زور سے بولى ابا جان سے ماری اوراجا تک فریدہ دریا میں گر کرغوطے کھانے لگی۔ اجازت كن في م جھے لانے كے ليے؟" جعفرے دوبارہ طارق کو دریا کی طرف دھکینے کی کوشش کی لیکن طارق خاموش رہا۔ فریدہ جعفر سے کہنے لگی۔ اب طارق موشیار مو گیا تھا۔ وہ جان گیا کہ معفراے دھکا دے کر دریا '''بتاؤ جعفر! اما جان سے کس نے اجازت کی ہے؟'' میں گرانا طابتا ہے۔ وہ فورا کنارے سے دُور ہٹ گیا۔ فریدہ پانی میں "طارق نے " بعضر نے جواب دیا۔ "اب بتاؤے" فریدہ نے طارق کا بازو ہلا کر کہا۔ طارق نے اپنا گر ہے ہی جلانے لگی جعفر نے طارق کو چھوڑ ویا اور شور مجانے لگا۔ " بحادً" بحادث محصے طارق سے بحاول سے مجھے بھی دریا میں رانا جاہتا ہے۔ ' کچھ لوگ دُور کھڑے تھے، وہ بھاگے بھاگے '' بولنے کیوں مہیں؟'' فریدہ نے بھرزورے کہا۔ ظارق جیب رہا۔ نوجوان لو کے اور لو کیال بیٹی تھیں۔ ستی میں بیٹے ہوئے کالے آدی ''تم جھوٹے ہونا ای لیے ہیں بولتے'' نے ایے سریٹ کو محینک ویا اور جھٹ دریا میں کود بڑا۔ دوسری طارق کواور بھی عصہ آگئیا۔ وہ بولا۔ ''میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا کشتیوں سے بھی دولڑ کے یالی میں کودے اور ڈوبی ہوئی فریدہ کی مول .... "ميد كهدكر طارق في درا توري كها-طرف ترتے ہوئے آئے۔ ان کے آئے سے پہلے لمبا کالا آدی ''مِهائي جان! گاڙي روکين - مين انرون گا- مين واپس جاوک گا-' وہاں بیج گیا۔اس نے فریدہ کو یائی ہے نگالا اور کنارے پر لے آیا۔ " بيني الرائي نهيل كرني جائي " ورائيور في مركر طارق أور بہت ہے لوگ جعفر اور طارق کے گرد جمع ہو گئے۔ جعفراب بھی ﴾ فريده سے كہا۔ گاڑى رك كئ ۔ وه دريائے كنارے يرتھے۔ ورائيور شور مجار ما تقابه ' مجھے بحاؤ ۔ مجھے بحاؤے' طارق کی حالت عجیب ہو گ گاڑی لے کر والیں جلا گیا۔ دریا میں کنارے کے ساتھ ساتھ کئ

W

W

@OO OO

منظارق نے جانفریدہ کی اتی چونک کر بولیں۔ و جی مال او جعفر الے جواب دیاہ وہ فریدہ سے لاتا تھا۔راست میں تھوا کیا۔ دریار بھی ازائی کے پیراس نے "جعفرنے اتا ای کہا تھا کہ فریدہ کے ابابو لے۔ طارت کھی ایس جرکت نہیں گرسکتا۔ جعفر نے جواب دیا۔" آپ ستی کھا گئے والے سے پوچھ لیں تایا جان! فریدہ سے بھی پوچھ لیں " فریدہ کے اہا باہر سے وہاں برآ مدے میں لمبا کالا آ وہی کھڑا تھا۔ اس نے جعفر کی بات کی تائیدی۔ پھر اہا واپس اندر آئے اور فریدہ سے پوچھنے لگے کیاں فرایدہ بری طرح رور ہی تھی۔ دریا میں کرنے کی وجہ ہے اسے برا صدمہ پہنچا تھا اور کھے بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ فریدہ کے آیا ہے اپنے ڈرائیور کو بلوایا۔ ڈرائیور نے بتایا۔ "جب میں بچول کو دریا پر لے جار ہاتھا تو فریدہ اور طارق مين جُعَلِرا موا تهاليكن دريا بركيا موا، بيمعلوم نبيل-"

فریدہ کے بوڑ مے نو کر کو پتا چا تو وہ بھا گا بھا گا باور چی خانے میں گیا۔ وہاں طارت کی مال برتن صاف کر کڑے ہی تھیں۔ نوکر نے اسے ساری بات بنائی۔ وہ پریشان ہو کر انظین اور کمرے میں آتے ہی بولیں۔ · د نسیس، نبیس..... میزا طارق ایسانهیس ـ وه بھی قریده کوده کانهیس دے سکتا۔''وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگین۔ طارق کی ماں کو کمزے میں دیکھ کر فریدہ کے ابا اور امی جیب ہو گئے۔ طارق کی مال سیدھی فریدہ کی طرف آئیں اور اس کے دونوں باز و ہلا کر پولیں۔ " نباؤ بٹی ابتاؤی کیا تمہیں طارق ہی نے دریا میں گرایا تھا۔"

· '' مجھے معلوم نہیں۔'' فریدہ نے اپنے آنسو یو تجھتے ہوئے کہا۔ "طارق بی نے گرایا تھا۔" جعفر جلدی سے بولا۔"سب لوگوں نے دیکھاہے۔"

" متم جھوٹ بولتے ہو۔" طارق کی مان نے غصے سے کہا۔ "اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ ' فریدہ کے ابا بولے۔ المني ظارق كا وتمن بهد بيه مارا وتمن بهد المارق كي مان اور مجنی غصے سے بولیں۔ 'ای نے فریدہ کو گرایا ہوگا۔'' " بيات كيا كهدري مين؟ " فريده كي اي بوليس-

"انے بینے کو بچانے کے لیے میرے بھتے پر الزام لگاری جعفر کے جواب وسیت بی لگا تھا کے فریدہ کے آبات لوچھا۔

أنبال مين الزام لكاري جول من من الزام لكاول كي من "وہ نیں آیا۔ عفر کنے جوائے وہا۔" چیا جان اطارات نے سازام لگاؤں گی۔ طارق کی مال میہ بتی ہوتی مرے سے نکلیں اور بالكون كي طرح كفي سنة بالبرنكل كنين -

رای تھی۔ اس کی سمجھ میں رکھ تبیں آ رہا تھا کہ بیاب کیا ہورہا ہے۔ ایک تو اسے جعفرنے دریا میں گرانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے فریدہ اخا نک پانی میں کر گئی۔ اس بات کا طارق کو بہت دکھ تھا اور اب جعفر شور مجار ما تقااور الناطارق يرالزام لكار ما تها\_

ایک نوجوان لڑکے نے طارق کوآ کر پکڑ لیا اور بولا۔ " تجھے!اس اڑکے ہے کیاد شمنی ہے جواسے دریامیں گرانا جا ہتا ہے۔" ایک لڑی نے یو چھا۔"اس لڑی کوئس نے دریا میں دھکا ویا تھا؟" ''ای نے دھکا دیا ہے ۔۔۔۔۔'' جعفر نے فورا طارق کی طرف انثاره كركيكها\_

> " تونے کیوں دھکا دیا ہے؟" نوجوان لڑ کے نے پوچھا۔ اد کیول دھاویا ہے؟" اڑکی بولی۔

· ' كيول دهكاديا بـ.... كيول دهكاديا بِ؟ ' مَكِي آوازين آئيل -طارت پریشان اور بدحواس تھا۔ وہ رور ہا تھا۔ ایک آ دی نے آگےآ کرطارق کا ہازو پکڑلیا اور بولا۔

" چلواسے تھانے لے چلو۔" ایک اور بولا۔" پیلڑ کا ہے کون؟" ''اس کی مان میرے تایا جان کی کوشی میں کام کرتی ہے۔''

"وہ فریدہ ہے۔ میرے تایا کی بنی۔ پہلے اس نے فریدہ کو دھکا دیا۔ پھر جھے گرانے لگا۔ اچھا ہوا آپ لوگ آگئے ہیں اور میں پچ گیا۔" طارق پھوٹ پھوٹ کررٹو لیے لگا۔ پچھ لوگوں نے کہا۔

''جِعورُ واسے، ہم کیوں اپنی تفری خراب کریں۔'' لوگوں نے طارق کو چھوڑ ویا۔ جعفر اور فریدہ کو لیے آ دمی نے ستی میں بھالیا اور ستی کے کر چلا گیا۔ کے جارا طارق اس کنارے برروتا ره گیا۔ کالا آ دی اور جعفر فریده گوایک تیکسی میں بٹھا کر گھر لانے کیوں کہ فریدہ کا ڈرائیورائھی وہاں ہیں کہنچا تھا۔ فریدہ کے آبا گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے جب فریدہ کی درخالت دیکھی تو پریشان ہوکر بولے۔ "كيا مواليا مدكيا موا؟ "التع مين دوسرے كرے سے فريدہ كى امي بھی ہو کئیں۔ وہ اپنی بنی کو ایکھتے گئی اس سے لیٹ کئیں اور روکر بولیں۔ '' میری بنی کے شمنوں کو کیا ہوا؟''

فريده كودريا ميس كراويا تفايه

Ш

Ш

کھیر دیا ہے، اس کا شکر گروراور جو بہتھ مہیں ہے اس پر قناعت اختیار كرو اور صر كرو-" عمر سنة كها-"ميرے سب دوست امير بال-سب کے پاس موڑ سائیل ہے اور میرے پاس صرف ایک پرانی س سائیکل ہے۔ میرے تمام دوست میرا نداق آڑائے میں۔"

رحمت بابائے کہا۔ '' جیناا حضرت علیٰ کا قول ہے کہ اگر و نیا آرام وسکون سے رہنے کی جگہ ہوتی او کوئی انسان روٹ ہونے پیدا نه ہوتا۔ ای طرح اپ افس کو جتنا مجمی براحماؤ کے، اس کی خواہشات بڑھتی پلی جا نمیں گی۔ بہتر زندگی تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق فراری جائے۔ اس دُنیا کا کیا ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے۔ ہر چیز ایک ندایک دن ختم ہو جائے گی۔ وُنیا کا مال و دولت و نیا میں ہی رہ جائے گا۔ آخرت کے روز انان کے کیے ہوئے نیک اعمال ای کے کام آئیں مے۔عمر بیٹا! ونیا داری میں ہمیشہ اے سے نچلے کو دیکھو اور دین داری میں ایے ے اوسی کو دیکھو۔ ایسے بہت سے بچوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں اور م کھے بچاتو علم کے زاور سے محروم ہیں۔ " یہ کہ کر رحمت بابانے اپنی جائے فتم کر کے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور عصر کی نماز کی تیاری ارانے لگے۔ جب وہ مجد مل چہنے ہیں تو ان کے چرے پر ب اختیار مسکراہت آ جاتی ہے۔ وہ عمر کو اپنے سے پہلے مجد میں موجود

#### (طلحه جدون مردان)

(پېلا انعام 195 روپ کې کټ)

سیٹھ اکبر ایک نواب تھا۔ اس کے بہت سے نوکر عاکر، گاڑیاں، ویک زمین ادر ایک بہت بری حو ملی تھی جس میں وہ اپنی بیوی اور ایک می لقمان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بے جا لاؤ بیار نے منے کوخراب کر دیا تھا۔ ہر کس کے ساتھ اڑائی جھڑا، گالی گلوچ اس كامعمول تفا-اى كے مال باب نيك تھے جب كدلقمان اى ك برمکس تھا۔ اس کو جب بھی وہ نصیحت کرتے تو اس کے کانوں پر جول تك بھي ندرينگتي۔

لقمان مرے ووستوں کی صحبت میں رہ کر بھر گیا۔ ون ای طرح كث رب سے كم لقمان جوان موكيا اور اس كے والدين



عرایا مرجمایا ہوا چرہ لے کر گھر کو لوٹ رہا تھا۔ اس کے چرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بہت گری سوچ میں وْدِبا ہوا تھا۔ راستے میں اے رحمت بابا ملے۔ انہوں نے عمر کے ج چرے پر پریشانی رئیمی تو عمرے پریشانی کی وجہ در بیافت کی اور كهاكه بينا آج كل تم مسجد مين نماز پر صفي بھي نہيں آتے۔ پہلے تو و تم کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آخر تمہیں دو تین دن سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک بی سائس میں سب کچھ کہتے چلے گئے۔عمر نے کہا۔" بابا جان! میں اللہ سے بہت مایوں مول " رحمت بابا کو عمرے اس جواب نے ایک گہری سوچ میں کم کر دیا۔

عمر نویں جماعت کا طالب علم تھا۔ عمر کے والد نے تعک وی کے باوجود اے اکیڈی میں داخل کروایا تھا۔ اکیڈی میں ہر طرح کے بے آتے تھے لیکن عمر کی ول چھپی الیے ہے امیر مجول میں زیادہ تھی۔ وہ ان کے قیمتی لباس اور قیمتی چیز ول سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ رحمت بابا نے جانے کی چکی لیتے ہوئے عربے بریثانی کی

عمر نے کہا۔"اللہ تعالی میری کوئی بھی دعا کو قبول نہیں کرتے ! رحمت بابائے عمر سے کہا۔ وہ کون ی دعا قبول ہیں ہوئی ہو، "الله تعالى نے دُنیا میں غریب لوگ کیوں پیدا کیے ہیں،سب کوایک جیسا کیوں نہیں بنایا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسوفیک برے۔ رحمت بابائے عمر کے آنسوصاف کیے اور کیا۔ "عمر بیٹا! اللہ نے جو

(51) Circle 2014 (48) -- 000

ی بوڑ سے ہو گئے۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی کہ اپنے والدین کو اولڈ ہادی بھیج و بار اب وہ ساری جائیدادی عارش ہو گیا۔ فوکروں پرظلم کرتا، غریب کسانوں سے بہت زیادہ لگان لیتا تھا۔ اس نے گادی میں کوئی نیا اسٹول نہ ہنے دیا۔ لوگ اس بدما کی دینے کے خلاوہ کچی نہ کر سکتے تھے۔ W

W

W

آخر کب تک! ایک دن خوب آندهی آئی اور زوروں کی بارش بری۔ نہر میں سیلاب آگیا اور اس کی ساری نفسل تباو و برباد ہو گئی۔ ود پریٹانی کے نالم میں اپنی زمینوں کی طرف گیا۔ چھھے سے چوروں نے اس کی حولِی کا صفالی کر دیا۔

وو پریشانی کے عالم میں اپنی حویلی میں بینا تھا۔ کھانا سامنے

رکھا تھا کہ بابر ہے کسی مسافر کی صدا آئی جو کھانا ہاگہ رہا تھا۔

ال نے اپنا کھانا اسے دے دیا۔ آج وہل بار دوسروں کی مدو کر

کے اسے وئی خوشی بورجی تھی۔ پھر اس کو اپنی داللہ، کی نفیعت یاد آ

گئی کہ بیتا ہر مشکل وقت میں پریشان ہونے کی بجائے رب

کا نکات کو یاد کیا کرو۔ اس وقت قریب کی مجدے اذان کی آواز آ

وی رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھے مجد کی طرف

حوالی پڑا۔ عید کی نماز کے بعد آج اس نے وہل بار نماز پڑھی لیکن

اللہ سے معافی ما تھی۔

اللہ سے معافی ما تھی۔

سیٹولفمان نے ابی ضرورت سے زاکدر قم غریوں میں تقلیم کردی اور اسے والدین کو حویل میں واپس لے آیا۔

ال في الله في الله من اور لوگول في خدمت كے ليے وقت كر دى۔ اب ال ك دروازے برگوف غرب آوى شرا تا تحا كول كول فر اب الله كار دور اب الله كار الله كار الله كار دور اب الله كار ال

(دوم الخام 175 دوب کی کب)



جائے لگا۔

(مروني مال رجم)

ایک گاؤل میں ارائع عام کی ایک براهمیا رہی تھی۔ براهمیا کی

ایک بیٹی ماہ ہمیں تھی سے سب مالا کہتے۔ سے۔ سب گاؤں والے مالاے بہت پیار کرتے تھے۔ مالا گاؤں والوں کے تمام کام خوشی منوشی کر دیت مالا نهایت ولیرائ کی تقی \_ گاؤل والے اسے بہت بند کرتے سے عرصیم کی بنی رانو اس سے تخت نفرت کرتی تھی۔ وہ اس کی تعریفیں سن سر جلتی تھی۔ مالا کو سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ یوں تو یہ گاؤں بھی بہت خوب صورت تھا مگر مالا روپ ممر و کھنا جا ہتی تھی۔ رانو کی نانی کا محمر روپ محمر میں تھا اور وہ وہاں کی سب جگہوں سے واقف تھی۔ اس نے رانو سے بات کی اور رانو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگئ۔ ادھر رانو، مالا کے خلاف عال علنے لگی کہ وہ مالا کو ساتھ لے جائے گی اور گھنے جنگل میں چھوڑ کر واپس آ جائے گی اور اے کوئی درندہ کھا جائے گا۔ اگلے ون وہ دونوں روب مگر روانہ ہو کئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حصیل کے رائے جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے جھیل کو یار کرنے کے لیے کشتی لی۔ مالانے کیمزہ بھی ساتھ لیا ہوا تھا۔ رائے میں وہ جھیل کے دل کش مناظر کو محفوظ کرتی اور اُڑتے برندوں کی تصوری بھی کھینچی رہی۔ مشتی نے ان دونوں کو کنارے پر اتارا۔ ان وونوں نے واٹر بروف جیکٹ اتاری اور آگے چل دی۔ اب جنگل شروع ہو چکا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی برا ول کش نظارہ تھا۔ ہرطرف پرندوں کا شورتھا۔ مالا نے بہت سے نظاروں کو كيمرے ميں محفوظ كر ليا۔ آبشارين زور وشور سے بهدري تھيں۔ تحور اسا آمے جاتے ہی رانو اور مالا کو بھوک لگ گئی۔ مالا گھرے کھانا لائی تھی، پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ استے میں رانو کو یاد آیا کہ وو ایتا برس مستی میں بھول آئی ہے۔ اس نے الاسے کہا کہ وہ الجی جنگل میں گھوے، استے میں وہ برس لے آتی ہے۔ یہ کہہ كروووبال سے ول الى مالا كو محر محوصة با بى تبيس جلاكم رانو آئی عی نبیل - جب دن گزر گیا اور شام ہوئے گئی تو مالا کو گھر جانے کی فکر ہوئی۔ مالا پریشان ہوگئی اور سیجے مرنے لگی مگر رات ہو گئ تھی۔ مال کو تو راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بہت بہادر تھی اور ایک درخت کے بیچے جھپ کر بیٹھ گئی۔ میج اس کی اسکھ کھی تو سامنے ای کی مال کھری تھی۔ مالا مال سے یو چھنے لگی کہ ماجرہ کیا ہے؟ وہ بہال کیے آئی اور رانو کہاں ہے؟ مال نے مالا کو بتایا کہ رانوتم کو گاؤں ہے نگالتا جا ہتی تھی، ایسا نے دوایس جا کر بتایا کہ

W

2014 GREEN (5)

9 Uczn -000 000 -منتبين جنگلي ورنده کھا گيا ہے اور وہ جان بچا کر آئي ہے۔ ميل نے منا تو مجھے لیس ندآیا، میں تمہین وصورترنے یہاں آ می ادرتم مجھے الله و ميان كر بهت دكه بوا ميمر ده دونون گاول كي طرف چل دی۔ گاؤں پہنے کر بتا چلا کہ شدید سیلاب اور طوفانی بارش کی وجدے پورا گاؤں تاہ ہو گیا ہے۔ رانو اور اس کے گفر بھی محفوظ نہ

> دیکھا بیوا جو دوسروں کے لیے یُرا سوچتا ہے، اس کے ساتھ خود برا ہو جاتا ہے کیوں کہ انسان بعض اوقات نفرت میں آ کر سے بحول جاتا ہے کہ اس کا خدااے دیکھ رہا ہے۔

(تيمراانعام 125 روپے کی کټ)

ر جمد رومیب بنواس منطع گومات) عصمت كل اين كلاس كا ذبين ترين لركا تفار وه بركام وقت پر کرتا تھا۔ اُستاد جیسے پڑھاتے، ویسے ہی دہ اسے یاد کر لیتا۔ اب وہ دمویں جماعت کا طالب علم تھا۔ تمام اُستاد اس کی تعریفیں کرتے اور ہم جماعت بھی بہت احرام سے بیش آئے تھے۔ والدین نے و اس کی ذہانت کی وجہ سے اس سے لاپرواہ ہو گئے۔ اب اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ وہ تمام اُستاروں کو بہانہ کر کے ٹال ویتا۔ اس میں اتنا غرور پیدا ہو گیا کہ جب اساتذہ کرام سبق برماتے تو وہ توجدنه ويتام موسم كرماكي تعطيلات ہوئيں تو عصمت نے تعظيلات كا کام بھی نہ کیا۔ اب وہ اینے اساتذہ کو بہانہ کرتا کہ بیار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کام ممل نہیں ہوسکا اور جو اُستاد زیادہ سخی کرتا، اس کو اپنی نیٹ کاپیوں سے تاریخ مٹا کر چیک کرا دیتا۔ اڑکول سے ہمیشہ کہنا کہ بے وقوفوا تم تو چھٹیوں میں تفریح بھی نہ کر سکے اور امیے غلط کارناموں سے ہم جماعیوں کو فخر سے بتاتا۔ ایک دن اس کی باتوں کو باہر کھڑے ایک استاد سرمطیع اللہ نے س لیا۔ یہ اسکول

میں ای سخت کر طبعت کی وجہ سے جائے جاتے تھے۔ انہوں نے جینے ای سنا، فرر ارسال صاحب کوعصمت کی شکایت لگائی۔ بریل صاحب نے اس کے بیٹ کی تلائی لی تو اس میں ہے

تين سكريث، حاقو، موماكل اور نيب كاپيال تكليل اور ان پر اساتذه

كے چھيوں دالے و حظ تھے۔ پرسل صاحب نے فورا اس كے ك باب کو بالکراس کی حرکوں سے آگاہ گیا تو اس کے دالد نے اسے ر ال کے آف میں ای مین تھیروسید کے اور جب رسیل صاحب نے اسے اسکول سے خارج کر دیا تو اب عصمت کل کو دسویں کے پہنے پرائیویٹ دیے بڑے جس میں دہ بھٹکل C گریڈ پاس موا۔ اب وہ ہر کی سے کہنا ہے کہ دوستو مھی بھی این اُستادوں کے ساتھ اُستادی مت کرنا کیول کہ اس نے اپنی غلطیوں سے سبق سکھ ليا تقا- العام 115 روي كاكت)

الْكِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ا جرح حدر بهت خوش تھا كيول كه اس كى داؤى آمال جيت ولول كے بعد گاؤں سے والين ان كے كمر زاول بندى آئ ميں۔ حيدركو رات سونے سے پہلے کہانی سننے کا بہت شوق تھا۔ اس نے وادی امان سے کہانی سانے کی فرمائش کر دی۔اس کی دادی الل نے اس کو بیار کیا ادر کہا کہ بیٹا! آج تک تم نے جتنی بھی کہانیاں تی ہیں، ان کا صرف ایک ای سبق یا تیجه لکاتا ہے لیکن آج میں تہیں ایک ایم کہانی ساوں گی جس کے تین سبق نگلتے ہیں۔

"بياً ايك وفعه كا ذكر ب كهمرما كا موسم تها، برف بارتى مورى مھی۔ ایک چڑیا دانے پانی کی تلاش میں گھونسلے سے آوی۔ تھوڑی دُور اُڑنے کے بعد اس کے اوپر برف کے جھوٹے جھوٹے گالے بڑے اور وہ جڑیا برف کے نیجے دب کی۔ ای اثناء میں وہال سے ایک بھینس گزررہی تھی اور اس نے اس جگدیر اور ری "

"تو پھر آ کے کیا ہوا؟" حیدر نے جرائی سے دادی آبان کی طرف ويكفار وادوا يرايا تو مر مي بوك."

وادى امال بنس وي اور كها\_" بينا صير كرد\_ تفورى ويريس موير کی حدت سے برف مجھل کی اور وہ بڑیا کوبر میں سے ایا سر نکال کے خوش ہو گئ اور گانا گانے لی اس کا گانا س کر دور جماز ہوں میں ہے ایک بلی نکل آئی۔ اس بلی نے جایا کو گوبر سے نکالا کوبر صاف كما اور كها كني"

"دادی امان آیدتو بہت برا ہوا۔ اوادی امان نے کہا کہ بیٹا اس

کیانی سے بیسبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ پہ گندگی چینگا ہے تو یہ مضروری نہیں کہ واقعی وہ آپ کا دشمن ہو۔ مصیبت میں اگرتم کیس ماد اور اس سے تہمیں چھنکارا ملے تو خوش نہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی تہمیں مصیبت یا تکلیف سے نکال ہے تو بی ضروری نہیں کہ وہ آپ کا فائدہ مصیبت یا تکلیف سے نکال ہے تو بی ضروری نہیں کہ وہ آپ کا فائدہ مصل ہوں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تہمیں مصیبت سے نکال کر وہ اپنا فائدہ صاصل کر جائے۔

جب دادی امال نے اپنی کہانی ختم کی تو اس وقت حیدرسونے کی تیاری کر چکا تھا، دادی امال نے اسے پیار کیا اور خود بھی سوگئی۔

( پانچال انعام: 95 روپ کی کتب )

# UN FRANCE

(فرمزر بشي، در و نازي مان)

منی اور سنی سفید رنگ کی نرم نرم بالول والی پیاری بلیال التی سفید رنگ کی نرم نرم بالول والی پیاری بلیال تحقیل و صط و کمبر کا مهینہ تھا، موسم سرما کی مہی بارش شروع ہوا کی اور مضبوط شان میں تھا، جس کی حالت کانی خراب تھی۔ متوقع بارش کے پیش نظر انہول نے گھر کے لیے ضروری اشیاه کی خریداری کے سلسلے میں شاپیک کا پروگرام بنایا۔ انہول نے شکی اور ممنی کو گھر میں رہنے کی ہدایت کی کیول کہ باہر موسم خراب ہو رہا تھا اور شمنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ شکی کانی سجھ دارتھی جب کہ مشکی نے تھا اور شمنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد مشکی گر میں شکی ہے کھٹ اور شراد تی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مشکی گر میں شکی ہے ہوئی۔ اس کی جانے کے بعد مشکی گر میں شکی ہے ہوئی۔ اس کی جانے کے بعد مشکی گر میں شکی ہے ہوئی۔ اس کی خوا ہوئی ہوئی۔ اس کی خوا ہوئی کی اور تھی جانے کے بعد مشکی گر میں شکی ہے اور شمنڈ کی ہوا ہی چل اور چھلا نگ مار کر باہر دوڑ گئی۔ اور چھلا نگ مار کر باہر دوڑ گئی۔ اور چھلا نگ مار کر باہر دوڑ گئی۔

ای جان بارش میں بھی سامان سے لدی ہوئی کمر آگئیں، نکی سامان تر بیب و سے اور سے میں سامان تر بیب و سے اور ہوں کی میں سام کا وقت تھا، بادلوں کی جیما آو نکی کو بادش تھی۔ بادلوں کی جیما آو نکی کو بادش تھی۔ منکی کی جیما تا بیا نہ تھا۔ وولول اسے واقع نے کے لیے زور زور سے آوازی و سے تیز بادش تھی۔ منکی آوازی و سے تیز بادش تھی۔ منکی اور اور سے تیز بادش تھی۔ منکی اور اور سے تیز بادش تھی۔ منگو ماموں سے۔ آوازی و سے تیکین ۔ اسے میں مجد روشی ہوئی۔ یہ جگنو ماموں سے۔

انہوں نے فیریت دریافت کی اور تسلی و سے ہوئے کہا۔ 'آب بر ایٹات ند ہوں، میں روشن کرتا ہوں۔ آپ میرے چھے چھے آئمیں۔' مجلنے ماموں نے روشن کی تو سمچڑ میں ات بت مسکی پر تظریر مرفق

اموں نے روسی کی ہو چڑ یں سے چی کی ہے کی ہو ہو ہو۔

امی جان نے اسے اٹھایا، وہ تیز سردی میں تشخر رہی تھی۔ انورا اسے گھر لے جا کر گرم کیڑے پہنا ہے۔ شکی اس کے لیے گرم دورہ لیا کی بیار کے اپنے گرم دورہ لیا کی بیار کر لیا۔ جگنو ماموں کو بلاؤ کھا کر بہت مزہ آیا۔ پھر سب مل کر دیل چائے ماموں کو بلاؤ کھا کر بہت مزدی کی شدت کو کم کر دیل چائے ماموں کو ان کا گھر بہت بہند آیا۔ ہر چیز سلتے سے بھی ہوئی تھی کہ جگنو ماموں کو ان کا گھر بہت بہند آیا۔ ہر چیز سلتے سے بھی ہوئی تھی کہ اب بارش مخم چی تھی۔ جگنو ماموں نے اجازت طلب کی اب بارش مخم چی تھی ہوئی تھی۔ جگنو ماموں کا شکر سے ادا کیا، جن کی ان کے جگنو ماموں کا شکر سے ادا کیا، جن کی خور دلا سے گا۔ ای جان نے جگنو ماموں کا شکر سے ادا کیا، جن کی دورہ کی جان نے جگنو ماموں کی اور ای جان کے کہا بانوں دیا ہو ماموں جیکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ شکی اور مشکی ان کو گئے۔ "کو ماموں جیکتے ہوئے واجر کے ۔ شکی اور مشکی ان کو گئے۔ "کو ماموں جیکتے ہوئے واجر کے ۔ شکی اور مشکی ان کو گئے۔ "کو ماموں جیکتے ہوئے واجر کے ۔ شکی اور مشکی ان کو اندام میں جیکتے ہوئے واجر کے ۔ شکی اور مشکی ان کو اندام میں جیکتے ہوئے واجر کے ۔ شکی اور مشکی ان کو اندام میں جیکتے ہوئے واجر کے ۔ شکی اور مشکی ان کو اندام میں جیکتے ہوئے واجر کے ۔ شکی اور مشکی ان کو اندام میں جیکتے ہوئے واجر کے دیکھتی رہیں۔

SUPERIOR .

|                           | 100000          |                                |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| بری مینے                  | انگریزی مینے    | اسامی مسنے                     |
| يوا کن                    | جنوري           | 13                             |
| پت                        | فروري           | مز                             |
| بيراك                     | . ē.,           | رزع الأول                      |
| ميني                      | ابرل            | روسيع الرأني                   |
| اسازه                     | مئی             | ا جماری الاوّل<br>منامی الاوّل |
| ساوان                     | جون             | عادي الثاني                    |
| الجادول ا                 | جولائی          | ا رجب<br>همان                  |
| أ أسوج                    | اگت .           | شعبان                          |
| £٤.                       |                 | رمضان<br>شوال                  |
| 1                         | اكتوبر          | وان<br>ذمی قعدہ                |
|                           | Jest .          | ون نفره<br>وي الج              |
| The state of the state of | المراجع المراجع | " "                            |



مبری ای جان بھی اس کو بہت شوق سے ابھی تک پڑھی ہیں بلکہ ان کے بھی کچھ شارے موجود ہیں ان کے بھی کچھ شارے موجود ہیں ان کے بھی تاریخ میں اس کے بھی کی شارے موجود ہیں ان کے مثلف نظار شات شانع ہو چکی ہیں۔ امید کرتی ہوں اس کی مثلف نظار شات شانع ہو چکی ہیں۔ امید کرتی ہوں گے۔ اس خط کو اپنے رسالے میں سرور جگہ دیں گے۔ اس خط کو اپنے رسالے میں سرور جگہ دیں گے۔ شکری!

W

W

الم اور کا غذ المانا ہی بہت شوق سے پڑھتی ہوتا ہے۔ میرا خط ضرور میں اور کا غذ المانا ہی بہت شوق سے پڑھتی خط لکھنے کے لیے اللہ اور کا غذ المانا ہی بہت شوق سے پڑھتی ہے۔ میرا خط ضرور میں دوست ماہ نور بھی بہت شوق سے پڑھتی ہے۔ میرا خط ضرور شائع کریں۔ اگر شائع نہ کریں گے تو میں ناراض ہو جاول گی۔ شائع کریں۔ اگر شائع نہ کریں گے تو میں ناراض ہو جاول گی۔

میں تعلیم و تربیت ایک سال سے پڑھ رہی ہوں اور بڑے شوق سے بڑھتی ہوں۔ میری اس ول جسی کی وجہ سے میری دوست بھی اب تعلیم و تربیت پڑھتی ہیں۔ مجھے کہانی کھنے کا بہت شوق ہے اور میں جاہتی ہوں کہ میرے پہندیدہ رسالے میں میری کہانی شائع ہو۔ کیا میں آپ کو کہانی بھیج سکتی ہوں؟ کیا آپ میری کہانی شائع کریں میں آپ کو کہانی بار خط کھ رہی ہوں۔ بلیز آپ میرا خط ضرور مشائع کی میں آپ کو کہانی بار خط کھ رہی ہوں۔ بلیز آپ میرا خط ضرور شائع کی میں آپ کو کہانیاں جھیجیں، معیاری کہانیاں میری کہانیاں میرورشائع کریں گے۔

ساری کہانیاں اچھی تھیں۔ نظم ٹوٹ بہوٹ نے بین ہوا ، بہت اچھی گئی۔ میں تین ماہ سے خط لکھ رہی ہوں، شامل نہیں ہوا۔
میرے امتحان ہورہ بین، وُعا شیخے گا۔ ذا نقد کارنر پڑھ کر مند میں بانی آ گیا۔ بجھے ہر مہنے رسالہ بہت لیک مانا سے بھی تو 10 میں بانی آ گیا۔ بچھے ہر مہنے رسالہ بہت لیک مانا سے بھی تو 10 مانات کا سالہ کی شامل کریں۔ کوئی اسلامی واقعات کا سالہ بھی تھیں ۔ بھی شامل کریں۔ کوئی اسلامی واقعات کا سالہ بھی تھیں۔

الله آب كا تجويز وآراء كا بهت شكريدا

یکھ دوستوں نے رسالہ تاخیر سے ملئے کی شکایت کی ہے۔ ان شاء اللہ ان شکاء اللہ ان شکاء اللہ ان شکاء اللہ ان شکاء اللہ ان شکایات کا از اللہ کیا جائے گا اور رسالے کی بروفت فرا ہمی کو بیٹی اس سکاری کے بیٹی کا بیٹی کے بیٹی کی بیٹی کے بیٹی کو بیٹی کے بیٹ

العليم وربيت ماركيت بن تاخير بنه أنا بير برائح كرم وجهوا البية القدامات اللها نین حن کی وجہ ہے امارے ہاں رسالہ وات پر آ جائے۔ میں نے ایل بہت کی ترکی اب کوردالہ کین لیکن ان میں سے کون مجمی قریر شانع میش مولی اس کی وزید مین منا دیں۔ ( مر رسان کرات) ملے میری طرف سے معذرت کہ ویکیا وہ ماہ سے شرکت شار سکا۔ اس کا سبب ہیں کے گذر میزا بورڈ کا امتیان قما اور آپ ہمی مبرے کے ول سے دُعَا رہے کا اُر اُجھے معلوم نہ ہو رکا کہ چیف ایدیٹر جناب عبدالسلام صاحب أب اس أبنا ميس نيس رے ميرے بورے كر والے بھی اس بڑا ہے البوس کرتے ہیں۔ الله تعالی البیس جنت عطا فرمائے۔ آئین این آپ ہے بہت ماراض ہوں کہ کیا آپ ک مرائے عالمنگیر سے وہمنی ہے کہ دہان مئی کا شارد جلد مبین مسجا۔ میں نے علاقہ کی سب دکانیں چھان ماری مر ند ملا۔ یہ میرا آپ سے تشکوہ ہے۔ چر 10 تاریج گزر جاتی ہے اور میں حصہ نبیں کے سکتا۔ گزارش ہے کہ میرے کیے تو شارہ بھیج ویا کریں۔ میرے ابو کی و پانچ مئی کو سال گرہ تھی۔ تعلیم و ہربیت کا معیار اور سب کے سب سلسلے اجھے ہیں۔ ولی وُعا ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہو۔ پچھلے کئی مہینوں سے خط شائع نہیں ہوا۔ کھے تحریری بھیج رہا ہوں، کیا ارادہ ہے ان ك بارے ميں؟ آگاہ كيج كار (اسامة ظفر داجه، سرائ عالكير) انظار کرنا پڑے گا۔

W

W

W

اثناء الله! تعلیم و تربیت کے سلسے بہت ایکھے جا رہے ہیں۔ شیع ازل اوّل نمبر پر رہی۔ مجھے آپ سے بہ شکایت ہے کہ رسالہ بہت دیر سے ملنا ہے جو ہماری حوصلہ شکنی کا سبب ہے۔ آپ نے جو اُردو کے فروغ کے سلسلہ میں کہانیوں اور انعای مالیت بیس اضافہ کیا ہے، میں اس کو مراہتا ہوں۔ مجھے اسلای مضامین ایجھے لگتے ہیں، اس کو مراہتا ہوں۔ مجھے اسلای مضامین ایجھے لگتے ہیں، اس کے لیے کوئی مستقل سلسلہ شروع سیجے۔ رانا محمد شاہم ہر مرتبہ ایک ایسال سلسلہ شروع سیجے۔ رانا محمد شاہم ہر مرتبہ ایک اچھا مضمون لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی ارسال کے رہا ہوں۔ مطلع ضرور سیجے گا۔

کر رہا ہوں۔ مطلع ضرور سیجے گا۔

کر رہا ہوں۔ مطلع ضرور سیجے گا۔

تعلیم و تربیت ہارے گھر میں بہت سالوں سے پڑھا جا رہا ہے مگر بین آج پہلی دفعہ آپ کو خط لکھ رہی ہوں۔ میری ناتی جات آج بہتر برس کی ہیں وہ بھی بچین میں تعلیم و تربیت پڑھتی تھیں اور پھر

7014WR EFFE (6

اس کے رسول کی نافرمائی کروں تو میری اطاعت تم پر فرض ہیں۔ وطرت ابو کمڑ نے اپنے عبد خلافت میں مالی انظام کے لیے بیت المال اور عملی نفاذ فرجی نظام قائم کیا۔ ذمیوں کے حقوق کی مجمد اشت کی تاکید فرمائی اور عملی نفاذ ہمی کیا۔ عبد صدیق کا ایک کارنامہ قرآن مجید کی تدوین ہے۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ عہد صدیق کی گڑائیوں باعث یہ ہوا کہ عہد صدیق کی گڑائیوں بیس خصوصاً جنگ عمامہ میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوگئی تھی۔ اس وقت کی بڑی تعداد شہید ہوگئی تھی۔ اس وقت حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ اگر حفاظ حرآن کی شہادت کا سلسلہ قائم رہا تو قرآن کی شہادت کا سلسلہ قائم رہا تو

گا۔ لہذا حضرت ابو بکڑنے مختلف لکھے ہوئے اجزاء اور حفاظ قر آن کے سینوں سے قرآن کی سورتوں کوجمع کر کے مدوّن کیا۔

حفرت ابو بر سب سے زیادہ اسرارِ شریعت کے محرم اور روح اسلامی کے دانائے راز تھے۔ قرآن، تغییر، حدیث، فقہ و جملہ اسلامی علوم میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ ذاتی حیثیت سے برے رقبق القلب، نرم خو، متواضع اور خاک ساراور زہد، تقویٰ کا جسم پیکر تھے۔ خلافت سے پہلے تجادت کرتے تھے۔ تواضع اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ محلہ والوں تک کا کام اپنے ہاتھوں سے کر ویا کرتے تھے۔ پردوسیوں کے مویش چراتے، ان کا دودھ دوھ دیتے۔ خلافت ملنے کے بعد ایک لڑکی کوجس کی بحری کا دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ دودھ دوھ دیا کرتے تھے، بردی فکر ہوئی۔ آپ کومعلوم ہوا تو فر مایا کہ دولا فت بھی کوفلق خدا کی خدمت سے باز نہیں رکھ کئی۔ "

دوسال ادر چند ماہ کی مخضر خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 22 میں 22 اگست 634ء) کو بیر کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مغرب اور عشاء کے درمیان انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ کی ٹربان پر میرالفاظ تھے:

"اے اللہ! میری موت اسلام پر ہو اور مجھے نیکو کاروں سے
"

میدنا ابو برصدیق عام النیل کے اڑھائی مال اور حفرت محری وادت کے دو سال اور چند باہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پرورش مکہ مرمہ ہے۔ آپ کی والدو کہتی ہیں: جب یہ پیدا ہوا تو غیب ہے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی تجی بندی! تجھے خوش خری ہو۔ یہ بچہ منیق (آزاد) ہے۔ آسانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ محریکا صاحب اور رفیق ہے۔ یہ روایت خود حفزت صدیق آکر نے مجلس ماحب اور رفیق ہے۔ یہ روایت خود حفزت صدیق آکر نے مجلس اقدالی میں بیان فرمائی۔ انبیاء علیم الصلوق والسلام کے بعد تمام عالم اقدالی میں بیان فرمائی۔ انبیاء علیم الصلوق والسلام کے بعد تمام عالم سے افضل حفزت ابو بمرصدیق ہیں۔ آپ نے حضرت محریکی قیادت میں تمرکت کی اور مسلمان ہونے کا حق اوا کیا۔ آپ کی جیات مبادکہ دین مصطفیٰ کے فروغ اور نظام مصطفیٰ علیہ کے علی نفاد کے لیے جدو جبد کرتے گزری۔

سیدنا حضرت ابو بمر صدیق کی خلافت مسلمانوں کے اہماع سے ہوئی۔خلافت کے بعد انہوں نے پہلا خطبہ ارشاد فر مایا '' بیس تم پر حاکم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیکی کی راہ پر چلوں تو میری فر ماں برداری کرنا، لیکن اگر میرا قدم نیکی کی راہ سے ڈکھی جائے تو جھے درست کر دیتا۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہا۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہا۔ اگر میں اللہ اور اس

CHAD2014U/2



بہاول پور ملک کا ہار ہواں بڑا شہر ہے۔ یہ ماضی میں ریاست بہاول پور کا دارالحکومت تھا۔ اسے نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کئی سو برس پرانے محلات ہیں۔ ان میں در ہارمحل، گزار کل اور نورمحل نمایاں ہیں۔ ان میں نورمحل خوب صورتی و دکھی میں بہت اہمیت کا حالل ہے۔

نور کل سنواب صادق محد خال عبای نے اپی بیگم ملکہ نور کے لیے تغییر کروایا تھا۔ اس دل کش محل کی تغییر کا آغاز 1872ء میں ہوا۔

تین سال کے تبیل عرصے میں اس عظیم الشان محل کی تغییر کمل ہوئی۔ اس وقت عمدہ شاہ کار کا نقشہ ایک انگریز انجینئر مشرخیان نے بنایا تھا۔ اس وقت بہاول پور کے مخلف شعبوں میں کام کر بہت سے انگریز اس وقت بہاول پور کا اسٹینٹ انجینئر تھا۔

رہے تھے۔ بیا اگریز اس وقت بہاول پور کا اسٹینٹ انجینئر تھا۔

اس محل کی بنیادوں میں جائدی، تانبا اور بچھ ایسے سے رکھے گے ہیں۔ بہیں بنیک شکون قرار دیا جاتا ہے۔ دھاتوں کے علاوہ اس کی بنیادوں میں دوایات میں سے ایک تھا۔

ہیں جنہیں نیک شکون قرار دیا جاتا ہے۔ دھاتوں کے علاوہ اس کی بنیادوں میں دوایات میں سے ایک تھا۔

کی اہم روایات میں سے ایک تھا۔

لورگل، اسلامی اور اٹالین طرزِ تغییر کانمونہ ہے۔ انتہائی دلیسپ بات بدہے کہ اس کی تغییر میں سینٹ اور لوہے کا استعال نہیں کیا گیا

SO 2014 SE

كا فاص تناسب سے استوال بوائے۔ بدسب وكيداس وقت كے اہم تعمیراتی اجزاء سے میل کی چیتوں پرمضبوطی کے لیے ذائے کا استعال کیا گیا ہے۔ جہال جیت پر ذات ممکن نہیء وال سا گوان کے شختے الإرضير والے سے - انہيں اندرونی اطراف سے مزيد خوب صورتی دے کے لیے نقش وزگار ہے آراستہ کیا گیا جب کہ فرش پر 21 پتیاں المعتمل وي مربع الح كے اليول و كھنے ميں بہت بھلے لكتے ہيں۔ تورث کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک صاحب كا تخت جا عرى كا جب كر ترسيال مؤن كى بن مولى تين -كل کے دروازوں، سر مجھوں اور دیگر مقاطید کے لیے جولکڑی استعال مولی ووسا گوان کی بی تھی۔ کل کی خوب صورتی بردھانے کے لیے جینے میں رنگ برنے شیشول کا استعال بواء ووسب انگیند ہے درآ مدی كے اتنے جب كر برے برے اسم بطور خاص الل سے متلوائے كے تصدنواب ماحب نے ملکہ کو این محبت کے تبوت کے لیے بیمبرک (يرمى) سے ايك يانومنگوا كر ديا تھا ۔ 134 سال ميانا يہ اور بيانو ماضي ميں من ميں اپنی وتنيں بنجير ہ تحالہ سرآج کئي اپني انگلوں ا

W

W

" شاو جمان بماول إور" تحي كما جات ہے۔ رياست بباول بوركى بنياد بباول خان اوّل في 1737 مين ر کی بھی۔ 1956ء میں سر صادق محمد خان عبای نے ریاست کو پاکتان میں ضم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد میتنام محلات محکمه اوقاف کے پاس ملے سے -1971 میں ان محلات کا کنرول فوج نے سنجال لیا عوام نے ان قلات برفوج کے کنرول کو نابسند کیا اور ال پراحتیاج مجی :والیکن کھ وقت گزرنے کے بعد عوام کواس بات كا ادراك ہوا كه أگرفوج ان محلات كا كنٹرول نەسنىجالتى تو آج بية قلعه و فير اور موجودار و اور بريه كي طرح كحندرات من تبديل مو يك اوتے ۔ بول فوج کے کنرول کی دجہ سے میل جارے تاریخی ورثے كے طور ير باقى رہے۔ يد بات يقينا قارئين كے ليے جرت وول چھی کا باعث ہوگی کہ جس ملکہ نور کے لیے نواب صاوق نے سیکل تعمر كروايا تحا، المول في صرف ايك رات يبال قيام كيا- بوالم كجد یول کہ اگل صبح جب ملکہ نور، محل کے اروگرد باغات وغیرو کا نظارو كرنے كے ليے چيت ركئيں توكل كے سامنے وسيع رقبے ير كيليے الموك شاہ قبرستان كو د كھ كران كاشائ مزاج برگيا۔ انبول في اس بات کو بسندند فرمایا که میل قبرستان کے قریب کیوں تعمیر کیا گیا۔ چنانچان کے بعد انہوں نے مزید میاں قیام نیر ایا اور ندی بھی دونارول کارے کیا۔ یوں کل ان کے ام سے جی موسوم رو گیا۔ جب توركل تعمير كيا كياان وقت دور ورسك آبادي كانام ونشان نہ تھا۔ اس کے اردار دیا غائد اور سرمبر میدان سیلے نظر آتے تھے۔ ہر من آسانی سے نورول کی سیر کرسک تھا مراب اس مقعد کے لیے مكث ليما يرا ما عد مكث في كراف والول كو يبال كى ماري بنال جاتی ہے اورنوابوں کے زیر استعال صوفوں پر بھی مضنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بول وہ چندلحول کے لیے ماعنی سے بحربور لطف التا عظم میں۔ اگراب بھی نوابول ہے منسوب مختلف نوادرات کوان مل محفوظ كرديا جائے توب اريخي كل ميوزيم من تبديل بوسكا ہے۔ يون منصرف باذوق لوگ اس فيمي اور مغردا تائے كود يمينے كے ليے تاكس

کے انظاریس ہے جواسے چھوکر مانسی کی یادیں تازہ کر دے۔ نوركل كے لواورات نين وہ مفتوط اور صاف مترا بليئر أنجي ہے جو قائد اعظم نے آخری نواب سر صادق محمد خال عبای کو تحفہ میں دى تتى - يەبليئر د نوركل كے ايك كمرے ميں موجود ہے - براے بال یے پہلو میں چھو نے اور شادہ ہال ہیں۔ان دونوں ہالز کے اطراف میں موجود کمرے کل کے باسیوں کے رہنے کے لیے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نواب صاحب اینے سے زیادہ خیال محل یں کام کرنے والے لوگوں کار کھتے ہتے۔

من كورمى كى شدت سے بچانے كے ليے تهد خانوں ميں نبركى صورت پانی کا بندو بست کیا گیا تھا حالاں کہ ماضی میں قلعوں ومحلات میں جوتہہ فانے بنائے جاتے تھے، ان کا زیادہ تر مقصد قید یوں کورکھنا ہوتا تھا۔ ان تہد خانوں کولوہے کے سریوں سے ڈھانیا گیا تھا لینی ان کی حیمت نہیں تھی۔ نہر کے دونول دروازے باہر کی طرف کھلتے تھے۔ و ہوا ایک دروازے سے اندر داخل ہو کر دوسرے سے باہرنکل جاتی تھی۔ اوپر سے کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا پورے کی میں پیمیلتی تھی۔ یانی و چھوکر آنے والی موالوں محسول مونی تھی گویا ائیر کنڈیشنڈ سے آری ے۔ نہر کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے کمرے تعیر کیے گئے تھے، جن كے بارے ميں كہا جاتا ہے كہ يہ قيديوں كے ليے محصوص تھے۔ان کے ساتھ ہی در بالوں کے مگر کے بھی موجود تھے۔ ان تہہ فانوں کی بعض جگہوں سے سٹر ھیاں اور محل کی طرف بھی تھلی تھیں۔ اب بیا میرهیال بند ہیں۔ ای طرح نیر کو ختک ہوئے بھی ہت سال بیت مے بیں۔ سریا والی چھتوں کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔

نور کل کا کل رقبہ 44600 مربع نٹ ہے۔ اس کل میں کل 32 كرے، 14 تهدفائے اور 3 بال ہيں كل كے او ني برج اس کی خوب صورتی کو جار جاندلگاتے ہیں۔ کی کھیرے لیے 100 أيرزين كانتخاب كما كياتها ح 138 برس قبل اس كل كي تعبر بر12 لا کورویے خرج ہوئے تھے اور اس دور کے حمالی سے بدایک مہت رس رم تھی۔ اوپر ذکر کیے گئے تمام کل نواب صادق عباس نعیر کروائے تھے۔ امنی محلات کی تعمیر اور خوب صورتی کی وجہ سے انہیں

کے بلکہ ساحت کوفروغ دیے کا باعث بھی بنیں گے۔



پاکتان کے نام در مصور عبد الرحمٰن چنتائی 21 سمبر 1897ء کو اندرون لا ہور کے ایک علاقے ''جا بک سواران' میں میاں کریم بخش چنتائی کے گھر پیدا ہوئے۔ بجین میں ناظرہ پڑھا۔ بچھ سورتیں حفظ کیں۔اس دوران اپنے بھو بھا میاں بخش نقاش سے نقاش (نقش ونگار کرنے والا) اور مصوری کے سبق بھی لیے۔ مبری تعلیم عکمل ہوئی تو مکتب کا رخ کیا۔ ریلوے 'لیکنیکل اسکول، لا ہور سے مدل کا امتحان تو مکتب کا رخ کیا۔ ریلوے 'لیکنیکل اسکول، لا ہور سے مدل کا امتحان پاس کیا۔ بیدوہ دفت تھا جب محمد عبد الرحمٰن کی روح میں فن مصوری سے عبد این جگہ بنا رہی تھی جس نے انہیں آنے والے وقتوں میں عبد عطاکی۔

آرٹ کا بدول وادہ اب میواسکول آف آرش میں علم حاصل کرنے چہنچا۔ 1914ء میں وہاں سے ڈرائنگ کا امتحان امتیازی منبرول سے پاس کیا۔ اس کے بعد کھ عرصہ لا ہور ہی کے ایک اسکول میں بہطور ڈرائنگ ماسٹر کام کیا۔

مختل باوشاہ شاہ جہال کے دور میں و میر تغییرات مختے جنہوں نے لال قلعہ (والی)، جامع مسجد (والی) اور تاج کل (ایکرہ) کی تغییر میں اہم

کردار ادا کیا۔ ان کے دادا بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے در بار میں میر تقییرات رہے۔

عبدالرحمٰن چنائی کے مملی سفر کا آغاز بھی حقیقت میں اس اسکول سے ہوتا ہے جہال سے انہوں نے آرٹ کی بنیادی تعلیم حاصل کی تحقی ۔ 1916ء میں میو اسکول آف آرٹس کے فوٹو لیتھو گرائی کے شخص۔ 1916ء میں میو اسکول آف آرٹس کے ہو رہے۔ وہ وہاں شعبے میں شمولیت اختیار کی اور پھر وہیں کے ہو رہے۔ وہ وہاں 1924ء تک رہے اور پھر طازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس طازمت کے بعدانہوں نے ہمیشدا زاوزندگی گزاری۔

1917ء میں وہ فن مصوری کے آفاب بن کر اجرے، جب ان کی بنائی ہوئی ایک تصویر کلکتہ کے مشہور انگریزی ماہنا ہے ''ماڈرن ریویو'' میں شائع ہوئی۔ کئی اور تصاویر بھی تواتر سے شائع ہوئیں توانیس وہ انتہار ملاکہ ان کی شہرت کا ڈر تکا ہندوستان سے باہر بھی بھنے لگا۔

201498

WWW.PAKSOCIETY.CON

### كلا مرااقيال

جب عشق سکماتا ہے آواب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسراد شبنشاہی! عطار ہو، روتی ہو، رازی ہو، غزالی ہو عظار ہو، روتی ہو، رازی ہو، غزالی ہو فرزانہ کھیے ہاتھ نہیں آتا ہے آو سحر گاہی! فومید نہ ہو ان سے اے رہیم فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن سے ذوق نہیں راہی اے طائر لا ہوتی اس رزق ہے موت اچھی جس رزق ہے آتی ہو پرواز میں کوتاہی! دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسداللّٰی! وجس کی فقیری میں ہوئے اسداللّٰی! آئین جوال مردال حق گوئی و بے باک آئید کے شیروں کو آتی نہیں زوبای روبای اللہ کے شیروں کو آتی نہیں زوبای اللہ کی شیروں کو آتی نہیں زوبای اللہ کا کھوں کو آتی نہیں زوبای اللہ کے شیروں کو آتی نہیں زوبای اللہ کے شیروں کو آتی نہیں زوبای اللہ کے شیروں کو آتی نہیں زوبای اللہ کی کی اللہ کو آتی نہیں زوبای اللہ کا کو آتی نہیں زوبای اللہ کی کو آتی نہیں زوبای اللہ کی کو آتی نہیں زوبای اللہ کو آتی نہیں زوبای کو آتی کی کو آتی کو آ

امراه رافاء موكاي: كَا سُكَ احْت كَن رَزَة الدِ حَلَى مند يَمُ كُولْ مَمْ كُوسْنَ كُرِينْ والدِ احداثُهُي هيم خاه عمرت في الاقب روم عن الإلى عام الا الوقى الا الاست كام تواد روحا ليت كالبشوخ بين منة م بهاس الاست إرق سك الوارد الجابات كرموا ركونجي موت

أنيس بلال الميازية نوازا

قیام پاکستان کے بعد عبدالرحمٰن چنتائی نے ند مسرف پاکستان کے ابتدائی چار ڈاک کھنوں میں سندا کی کھٹ ڈیزائن کیا بلکہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان نیلی ویژن کے مونوگرام بھی ڈیزائن کیے۔

ان کی خوب سورت تعدادیما جموند مرتع چنائی (متخب اشهار غالب کی معدرانه تشریع) بخش چنتائی (کام غالب کی تشریع) اور قمل چنتائی ( علامدا قبال کے متخب اشعار کا مصور نسند ) کے علاوہ افسانوں کے جموعے ''کا جل' اور'' (گان' موجود جیں۔

17 جنوری 1975ء کوان کا انتقال جواتو او نیا کے کئی سربراہان مملکت نے انہیں شان دار الفاظ میں خراج تحسین چیش کیا جن میں ملکت نے انہیں شان دار الفاظ میں خراج تحسین چیش کیا جن میں ملک مرفظ نے وزیراعظم بھارت، نائب صدرامر بیا، جرمنی کے صدراور اقوام متحدود کے سیکرٹری جزل شاش جیں۔ 21 ستبر 1997ء کوان کی معرود میں اچھائی میوزیم شہر سالہ (عمولیال) سال کرو کے موقع پر الما ہور میں اچھائی میوزیم

عبدالرحمٰن جنائی کی فلااور اقوام متحد و (نیویارک) کی ممارت
کی آرائش کے بلے بھی خاصل کی کئیں۔ ای طرح ہیک (ہالینڈ) کے تقر امن کو بھی ان کی تصاویر ہے مزین کیا گیا ہے۔ انہیں قدیم مصورول اور فن کارون کے شاہ کار جمع کرنے کا بھی شوق رہا۔ ان کے ماہ کار جمع کرنے کا بھی شوق رہا۔ ان کے ماہ کار جمع کا مورمصوروں کے شاہ کار جمع موجود ستنے۔ موجود ستنے۔

1937 میں مشہور معور اکا ہونے ان کی مطاعیة ول کا افتراف کرتے ہوئے ہوں کا افتراف کرتے ہوئے ہوئے کہا تھا کرتے ہوئے کہا تھا کرتے ہوئے کہا تھا کہ الز بقد دوئم کے لیا اسلیم نے کے لیے کہا تھا کہ الز بقد دوئم کے لیا اسلیم موجود میں گئے میں فوق کی بات ہے کہ چنا کی فن یا دیے میزے یا ک موجود میں گئے کہا ان مہادر آگا خطاب دیا گیا۔ حکومت یا کشان سے اسلیم انہیں میادر آگا خطاب دیا گیا۔ حکومت یا کشان سے



ہے ان کی ملاقات اپ گاؤں کے ایک لڑکے ایمن سے جوگی جو ہگی ا آبادی کے ایک کوارٹر میں رہتا تھا اور وہیں اس نے بال کا شنے کی
وکان کھول رکھی تھی۔ تین چار دن سے وہ ایمن کے ساتھ ہی رہ رہ
سے۔ ایک دن امین کی وُکان پر ایک شخص نے بندو کو اطلاع دی کہ
پڑیا گھر میں چوکی دار کی آسامی خالی ہے۔ دو ہزار تخواہ اور کھانے اور
رہنے کی سبولت بھی ہے۔ البطے دن بندو پڑیا گھر کا بتا تلاش کرتے
ہوئے میں آتھ ہے جی بینے کے آپ

W

رفتر کے کھلے میں ابھی دریقی، اس لیے وہ ادھر اُدھر گومتے رہے۔ جب بھی وہ کی جانور کے بنجرے کے سامنے سے گزرتے تو جو اُور اُن وار مانوراس کو جرت سے دیکھتے۔ دس بجے کے قریب جب وفتر کھلا تو انہوں نے منجر کے سامنے حاضری دی۔ منجر نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ چوکی دار کی آسای تو ایک دن پہلے پُر ہوگی ہے۔ بندو بردی امید لے کرآئے تھاس لیے ان کو بہت مایوں موگی ہے۔ بندو بردی امید لے کرآئے تھاس لیے ان کو بہت مایوں منائی کی رُو واد برگی ۔ انہوں نے گز گزا کر اپنی مجبوری اور بے سروسامانی کی رُو واد برگی ۔ انہوں نے گز گزا کر اپنی مجبوری اور بے سروسامانی کی رُو واد برگی ۔ انہوں نے گز گزا کر اپنی مجبوری اور بے سروسامانی کی رُو واد برگی ۔ انہوں نے گز گزا کر اپنی مجبوری اور بے سروسامانی کی رُو واد برگی میں جولتی پہلے ہوئے واپنی کے بعد بھی بات نہ بی گا و اپنی کے بی مرد کے میں جولتی پہلے میں جولتی کو اپنی کا اور ان کو واپنی بلا

بندہ پیلوان شرآ تو گئے کین ان کا دل گاؤں کے آبشاروں اور قل قل کرتے چشموں میں ہی اٹکا رہا۔ آبشاروں سے ان کی مراد وہ پر بنالے ہے جن کے پنچ کھڑے ہوکر وہ بر سات میں نہایا کرتے ہے اور چشموں سے مراد کمباروں کے جھونیروں کے بیچھے واقع اس جو ہڑ سے تحق جس میں بھینسیں اور گاؤں کے بیچے دن بھر کیچڑ میں نہایا کرتے ہے۔ کتی جس میں بھینسیں اور گاؤں کے بیچ دن بھر کیچڑ میں نہایا کرتے ہے۔ بندو اپنے دوست چندو کے پُر زور اصرار پرشرائے کے سے لیکن ابھی تک چندو کا بہا نہ ل سکا تقا۔ چندو جب پیچی بار گاؤں کے بیدو کی بہا کا اور پشت جینز پہن کر گاؤں کی گلیوں آیا اور پشت جینز پہن کر گاؤں کی گلیوں میں اگڑتا ہوا لکا تو گاؤں کے لڑھے اس کو حسرت اور رشک کی نظروں میں اگڑتا ہوا لکا تو گاؤں کے لڑھے اس کو حسرت اور رشک کی نظروں دو اس کی مناسب نوکری کا بندو بست کر دے گا۔ جمید پڑواری سے جو دو اس کی مناسب نوکری کا بندو بست کر دے گا۔ جمید پڑواری سے جو جندو کا بہا لکھوا کر لائے شے وہ نہ صرف نا مکمل تھا بلکٹر یدفعلی کی وجہ چندو کا بہا لکھوا کر لائے شے وہ نہ صرف نا مکمل تھا بلکٹر یدفعلی کی وجہ چندو کا بہا لکھوا کر لائے شے وہ نہ صرف نا مکمل تھا بلکٹر یدفعلی کی وجہ سے اے پڑھنا بھی محال تھا۔

بندو تین دن سے لوگوں اور ٹریفک کے اور دیام میں حوال باختہ گھوم رہے ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آریا تھا کہ ہر مخص کہاں اور کیوں کی محمد میں نہیں آریا تھا کہ ہر مخص کہاں اور کیوں کی محال رہا ہے۔ شور، ہنگامہ اور گرد وغزار سے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کی دو گاؤں لوٹ جا کمیں اور ای رو تھی سوتھی پر گزارا کریں۔ انفاق کے دو گاؤں لوٹ جا کمیں اور ای رو تھی سوتھی پر گزارا کریں۔ انفاق

كالراد الم المراد المنظمة المالية المست كما كريس - بندوس جه كائة آسته الركزاية -" و جار میال بندو! ایک صورت ہوسکتی ہے۔ تخواہ جمی تین ہزار " جنگل کے بادشاہ اوپیری زندگی بنش میں یہ ایک غریب ا ہوگی اور کام مجی بہت آسان ہے۔" پرولی انسان مول مر میسی چریا کسر والول بید بین برار مامانه برر بیکه بررد سکے رجرے پر خوش کی اہر دوڑ گئی اور انہوں نے بغیر تفصیل سے ی کمال مین کر میصنے کے لیے رامات " میرافران کے قریب آک رسامندی کا طبار کر دیا۔ میجر نے گلاصاف کرتے ہوئے تفصیل بنائی۔ "و کھومیاں بندو الیا ہے کہ مارے چرایا گرکاسب سے بر ا بھائی! میں ہمی پردیسی ہوں مجھے جریا گھر والوں نے مار ہزار ول عزیز جانور ریچھ تھا، جس کا اجا تک انقلال مولیا ہے۔ جب وہ پردکھا ہے۔' مہلے تو ہندو کو اپنے کا نوں پر ایکٹین میں آیا، پھر انہیں آ واڑ کہتے قلا بازیال کھا کر بچوں کورجھا تا تھا تو بیخے اس کو بہت ایسند کرنے ہے! يرايا گر دي ج کملائے ليكن رش شام جار ج كے بعد بي مونا جانی پہچانی می لکی اور پھروہ کھھ بادگر اکے شیرے لیك كر آ ہدے ے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ چار محفظ کی الیے ریجھ کی کھال میں کر بولے\_''یارا چندوتو؟'' ونجرے میں بینصنا ہوگا اور بچون کوخوش کرنا ہوگا۔" میلے تو بندو یہ س کر مین کرشرخوش ہے بولات اوٹے ابندوتو ؟ " يرينان بوئے ليكن وہ عبة كارى ہے اتا أكما لِكِمَ عظ كا يكم يس و جب بھیر کم ہوگئاتو چندو نے بندو سے کان میں کہا۔ بین کے بعد مامی جران ا "يار بندو! مجمد ايك رازكي بات بناريا موك يه أس چريا كمريس ا گئے دن بندومیاں ریکھ کی کھال پہن کر پنجر کے میں بیٹھ گئے زیادہ تر بےروز گارنو جوان ہی جانوروں کی کھالیس سنے بیٹھے ہیں۔وو ریجے سے بھی شیر کا پنجرہ تھا۔ بندو نے محسوں کیا کہ شیران کو معنی خیز مین تو اینے گاؤں کے بی ہیں۔ یہ صاحب جولنگور کی کھال سنے نظروں ہے ویکی رہا ہے۔ اس کو خدشا ہوا کہ کہیں انسان کی بوسونگھ کر ورخت سے لئک رہے ہیں، گر بجوایث ہیں وہ چیتے صاحب جو تر نے اس کو بھیاں تو بہل لیا۔ سورج کے پڑھتے پڑھتے بندو کی جھیب کرسٹریٹ کی رہے ہیں، میٹرک میں دو بارقیل ہوکر اس مقام حالت غير مونا شروح موكى \_ جب وه كرى كى وجد \_ اين بغلول اور یر بہنچے ہیں۔ چی یا کھر بند ہونے کے بعد ہم سب کی محفل دات مے گردن کو الحیل الحیل کر تھجائے تو اس کی حرکتوں کو دیکھ کر پنجرے کی تک جمتی ہے،تم بالکل بورنہیں ہوئے۔'' جالیوں سے چرے لگائے نے بہت خوش ہوتے۔ جالورون کے محافظ لوگ شیر اور ریچھ کو اس طرح کھسر پھسر کرتا و مکھ کر خوشی ہے کے اشارے پر اس نے ایک دو قلا بازیاں جھی کھانے کی کوشش کی اُ۔ وہ تالیاں بجارہے تھے۔ د خا ما تک رہے تھے کہ جلدی سورج ڈیفلے تو اس کوسکون ملے رد ببركو جب جريا گركا محافظ جانورون كو كهانا ديخ آياتو وه ٹیر اور ریجے کے پنجروں کے درمیان واقع گرل کا دروازہ بند کرنا نجول گیا۔ بندو نے بھی اپنی پریشانی میں اس طرف دھیان نہیں دیا۔ شام كوجب حارون طرف بحون كاجهم تحاتو شيرخرامان خرامان طبلتا موا بندر کے پنجرے میں آگیا۔ بندونے جو ملٹ کرشیر کوانے استے قریب دیکھا توان کے ہوش اُڑ گئے۔ وہ خوف سے تم تقر کانینے لگے۔ مجرے کی حالیوں کے باہر کھڑے نے یہ منظر و کھے کر بہت لطف

اندوز ہورے سے رہے کے پنجرے کے کردلوگوں کا جوم بردھتا جا

رہا تھا۔ جب بندو نے شیر کی سائنیں اپنے کاندھے پرمحسوں کیں تو

موت کو اے است و دریکے ویکی کو انہوں نے خوف ہے اسکامیں بند



